بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكوة فيها مصباح سلسلة مطبوعات "معارف اسلامية رسط" نبرا

مشكوة النبوت

تصنيف منيف

مرت سيد شاه غلام على قادرى خلف اكبرقدوة الحققين حضرت سيد شاه موسى قادرى

مترجم

ابوالفضل سيرمحمود قادري (موظف سشن جج)

س اشاعت ۱۹۸۳ء

"بِسُ اللهِ الرَّحِيلِ الرَّحِيدِةُ مِنْ اللهِ الرَّحِيدِةُ مِنْ اللهِ الرَّحِيدِةُ مِنْ الرَّحِيدِةُ مِنْ المُ

مشركوه النبوت مسركوه النبوت جلدهيئام مشكوة بنده

تعنیف نیف التر مناه غلام ملی فادری نورالد فریم قدوة محققین حضر سنت برام می فادری نورالد فریم

> مترحب مولاناالولفضل *ميجود قادري* سائ<sup>ت خ</sup>ن جي)

## تفصيلات اشاعت

تداداتا قت سرم ۱۹۸ پر سرن اشاعت سرم ۱۹۸ پر کتابت مبیب با دی رفاعی طباعت انجاز برنشگ پرلی قیمت ۲۲ روپی

ملنے کا پیت م دیور می حفرت مولوی بیرفرد ( 175 - 20.1 ) اندرون کمان فرت کو دحیدر آباد کا 20.4 ه و شیور تاجرین کتب

## فهرست

|     |                | / * .                                                                                                                                                                                             |           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |   |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|     | مفات           | <i>ۆكەسىتى</i> دىي <i>ت</i>                                                                                                                                                                       | 95        | صفحات.                                  | ف کشریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نان    | 1 |
|     | 91-91          | حرت بدئا شیخ احربن مبارک ا<br>رر به سفیخ الجوزوق قراشی ا                                                                                                                                          | 14<br>:Y- | ·                                       | مشكوة سنيرهم<br>مشكوة سنيردهم <sub>من</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |   |
|     | 94<br>94-94    | ر رشیخ موفق الدین بن محد"<br>ر رشیخ ابوالعباس من عربفیات                                                                                                                                          |           | 44-1<br>24-46                           | مفرت يو سدميدالقادر حيلا ني نفالته<br>د رساطان سدامد كبير رفاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      |   |
|     | 98-98<br>97-92 | ر زرشخ ما مدکودی"<br>سر برشنخ نطای گیوی                                                                                                                                                           | 1 1       | LA-LA                                   | مدر خواجه منمان بارونی دو<br>در درشیخ ابو پرین مغربی 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      |   |
|     | 92-94          | ر رستنے روربہا ن تقلی و<br>ر ر ابوالحس علی ابن صباغ دو                                                                                                                                            |           | 1-49.                                   | د رستی صدقه بندادی می در در در می میدادی از می میدادی از می میداد میداد می میداد میداد می میداد میداد می میداد می میداد می میداد می میداد می میداد می میداد می | 0      |   |
|     |                | مشكوة جب اردهم                                                                                                                                                                                    |           | 14-11                                   | ر رستيخ محدال واني"<br>رر رستيغ الوالمسعونيشبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷<br>۸ |   |
|     | 11             | وه معزت مدنا برتاج الدين عدالزاق قاديق<br>د رسيدميف الدين عدالوائث                                                                                                                                | 1         | A 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | رر مشیغ عدی بن سافرا<br>مدرمشیخ او اسخق ابن ظریفیا<br>سیفینه نگر د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      |   |
| 10. | 5 -44<br>1· &  | ر به خوامبرسین الدین شینی ا<br>به به سید شرف الدین عینی در                                                                                                                                        | r 49      | 7-AC<br>1-AC                            | در در شیخ جاگیرا<br>در در شیخ عربن الفادش"<br>در در شیخ موسی سردانی"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11     |   |
| 1.4 | -1.4           | ر رسنسس الدين عدالعربي و<br>در در سراج الدين عدالجيادد                                                                                                                                            | D 14      | 1-11                                    | ر مدشینج علی این یی<br>رشدن میروارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14     |   |
|     | 1-4            | ه ته ابران معاق ارابیم از را در ابران می از در ابران می در در افزاق کی در در افزاق کی در در افزاق کی در | 4         | 4.                                      | ر مشیخ فقیب الیان وسی<br>ر به خواج الوغیم در الیان وسی در<br>ر به خواج الوغیم در الیان وسید الیادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17 14  |   |
| 1-1 | -1-6           | ر به عبرالرزاق ليي الم                                                                                                                                                                            | 9 9       | r                                       | لارشيخ البسعيد تناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IA     |   |

|            | -                                  | ,   | >          | •                                      |     |
|------------|------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------|-----|
| 104-149    | مفرت بدنا ولانا ملال الدين كمني وح | ۲ ا | 1.4        | مرت ميزنا الونفروسي و                  | 1-1 |
| 101/124    | لا رسيخ صدرالدين ممر قونوي         | ۵   | 116-1-4    | " يديع جم الدين كرى ١٠                 | ()  |
| 164-104    | رر سيخ او درادين كرمان"            | 4   | 110-114    | ر مهر مین شهاب الدین عمر سهروردی       | 11  |
| 101-101    | يد رستينج نجيب الدين على برغت ن    | 4   | 114-110    | يد يد محي الدين بن على العرن "         | Ir  |
| 14161      | ر مدشيخ حلال الدمين تبرزيري        | ٨   | 119 - 114  | رر سرشيخ روزيها ل تعلي الت             | 16  |
| 144-14-    | ر مه ها عنى حميدالرمين ناگوري      | 9   | 11 114     | مد رستنخ بها والدين ولدرد              | io  |
|            | مريشيخ شرف الدين مصلح الدين        | 1-  | 141-14-    | ر مه شیخ بربان الدین وقت م             | 17  |
| 174-1711   | سعدی شیرازی ت                      |     | 144-141    | ر به سننیخ مجد الدمین بغدادی           | 14  |
| 170-170    | ر مه بایک شدوت الدین               | Į # | 144-144    | ر مرتشخ سعدالدين هوي ا                 | 14  |
| סדו-גדו    | ر. مشنع فخرالدين عراقي             | 14  | 110-111    | م مشيخ سيف الدين باحزي                 | 14  |
| AFF        | م رشيح صلاح الدين دركوب            | ۱۳  | 142-140    | مر رر ستنے رضی الدین علی مالات         | 1:  |
| 12 -149    | ريشيخ حيام الدين ملييٌ             | 11  | 142-146    | مرر بایا کال خدی ا                     | 41  |
| 14-14.     | ريسلطان بيهاوالدين ولدننا في و     | 6   | 14-114     | رر و خوا جستمس الدين تبريدي            | 77  |
| 124-14     | مر مرجلیسی عارف"                   | 14  | اسار الملا | مدرشيخ شهاب الدين فتول                 | 11  |
| 14-14      | ر ماشيخ نطام الدين الوالمورد       | 14  | 110-117    | مد مديع عزيزالدين عطاره                | 44  |
| 16.00      | بد مرشاه خفر رومی خ                | 14  | 140        | ر به سینی فریترکسه نارنو لا            | ro  |
| 14-170     | مه مرشنع بررالدين غرفوي            | 19  | 117-116    | ر به میرسیدهمین نفک سوارد              | 44  |
| 144        | ريشيخ نفي الدين محد <sup>ر د</sup> | Y.  | 146-14     | ر د میدنورالدین میادکن                 | YL  |
| 144-144    | ر مرضيع عبدالتربليا في و           | rı  | 117/1-112  | يد يد سينتن حميدالدين صوفي و د         | 71  |
| 149        | رر شیخ کرویز ملتانی                | rr  |            | ************************************** |     |
|            |                                    |     |            | مرشارات وجو                            |     |
|            | من اس ساه بع                       |     |            | مساوه بإنتروهم                         |     |
|            | عنوه سانردم                        |     | 14149      | حرّبيهٔ عادالدمن الي صافح نفر أ        | 1   |
| 1A1 - 1A - | حفرت سيؤسيه البونفر شمس الدين محرد | 1   | 144-14-    | مه رر خوامر تطب لدین مختیار کائ        | ٢   |
| 14141      | مد ررشني فريدالدين كني مث كرامنعود | 1   | 199-199    | م ريض بهادالدين ذكري لنان              | ٣   |
|            |                                    | ł   |            |                                        | '   |

j

A

حفرت سيدنافيخ نورالدين عبارهم المفاثية حزت سيناشخ نجيب متوكل 11 191-19-رر مدسشيخ سعدالدين فرغاني رد رشيخ بدرالدين المحق رد 19 191-191 ررستع مورالحندي يد يدستنيخ جال الدين بإنسوئ r. 1917-194 111 ررشنع عزيز محدسفي ر پر مشیخ عارف سستانی<sup>ده</sup> ri 190 TIT ر مد شيخ بهادالدين ذكري ١ 194-190 رر سنتيخ الوانفتي ركن الدين Y -- - 191 به به میرسید صدرالدین سیسی 1-1-1-1 ررشيخ صاح الدين سيتاني حضرت سيدنا سيظهيرلدين الإنسعوداج 1 1-1-1-1 رد مد شیخ صلاح الوی ساح مروروی ۲.۲.۲.۳ ۲ ر به خواجه نظام الدين اوليادم rri-rir ررقاضي حميدالدين محمعطا رناگوري م يد سنيخ علاوالدين على صابير ٣-٢-٣ TTETT 11 رر به خوام کرک میذورج ررستيخ عين الدين قصاب N 4.6-4-K 270- 477 14 مر مرسيد علادالدين كنتوري ر مرستینج ضیا دنجنی & Y-L YYY-YYO 18 ر مسيرشاه سيدالدين له رسيخ بدرالدين مرقندي Y 1-1 247-444 ر در سنتنخ رکن الدین فردوسی و ر مرسيدايم اه 4 1-9-1-A YYA-TYL رر شيخ جال الدين احر فورفائي ر مشيخ شرف الدين عيى مغيري 15-- Tra A T1-- T4

هر نبسم الله الرحن الرحسيمُ بيرش لفظ

الحد الله كالت المورات كالم المورات كالمورات كا

جوعطایا وصول ہوئے اور نکاسی سے جو سرمایہ فراہم ہواا سے منجلہ باقی ماندہ رشتہ سے انٹ واللّٰہ تعافیٰ یا تجویں حلد می سبت ملبطیع موجائنگی اسکے معدمزید دو ملدیں طبع سٹندنی رہ جاتی ہی حقیٰی ماید کا ترجمہ تعنی کمل موجیکا ہے۔ اور ساتویں ملد کا ترجمہ ماہری ہے۔ السدھی صفی والا متمام من اللّٰہ

تیسری طبدی آخری مشاطی و دواز دمعم سی حفرت شیخ ابد اسلی من شهر یارگا درونی مها دُکر شریف کاسب ندمهواً معجود و ا معجوز دیا تصا اور پرسهو حلد ند کوری طباعت کے مبدعلم میں آیا اسکو بیمان نقل کیاجا تاہے۔

الولففنل سيبيدي وو فيا درى سابق سنن ج

. د پیره عی حفرت مولوی سیرفموز <sup>۴</sup> فتح دروازه برهیدر آبار ۲۲ سرمیرسر ۱۳

## ر ذکرست ریف

رعته الأعليه وافقت راز درونی مخواجهٔ وقت بنج الو الحق تنهر بار کا ذرونی

آپ کا اسم گرامی ابرابسیم تھا اور آپ کا وطن فارس تھا۔ تھوف میں آپ مفرت فیخ ابوعلی سین بن محد کے نوستہ جیس تھے حدیث میں کا مل سے آپ ماحب کنف المجوب کے معاصر تھے لیکن دونوں میں باہم ملاقات کا موقع نہ آیا۔ ایک وزیر الطنت آپ کا بہت معتقد تھا لیکن باوجود اسکے احرار کے آپ نے کبھی اسکی تدار قبول نہ کی۔ ایک دن اس وزیر نے آپ کی خدرت میں کہلا بھیجا کہ جو کہ آپ کوئی چر قبول نہ میں فرماتے ہیں میں نے چذ فلا مول کو آپ کی جانب کے آزاد کر کے اسکا تواب آپ کوئیش دیا۔ شیخ نے فرایا کہ تہدادا پیام بہونی اور تم نے جو کھلائی کے آزاد کر کے اسکا تواب آپ کوئیش دیا۔ شیخ نے فرایا کہ تہدادا پیام بہونی اور تم نے جو کھلائی اسے۔ کی اسکے لئے میں شیک درم مسلک میں غلاموں کو آزاد کر کا آزادوں کو فلام نبا نا ہے۔ آپ کی وفات یا ہ فرون کو فلام نبا نا ہے۔ ایک وفات یا ہ فرون کو فلام نبا نا ہے۔

قبارجاجا جلى كندمرازا دني متصر بجفاعت لي الم الأولياء للصوفيا ومحبوب جاني غوت الصرافي سيزاعب رالقادر عني الجعفري لجيلاني رضي التاتعاني عنه صاوم فينه الاوليب وكلفتي كاس طريقت مي إدستاه مشائخ اور شردیت میں امام الائم کی کذرت محبوب ربانی ابو محدہ اوراس بیزمان مسرورى اورمانِ بديگار مُسترف زباد فخرعبا دغوث الهرانى كا مدعبرالقادر ہے آپ کا سلسانہ سب ہے ، مدعبدالقادر اس سیدانی صالح حلی دو مِدِنْ دَالله الجيلي أبن مسيد يحيّ الزابران سيد محرات في ابن سيد داؤ دابن سيدام محمد ت يروسى التاتي اين سيد مياليدالياني الن تدرسي الجون ابن سيوسدالداتمون ابن سيدا بالم مسن متني ابن امرالمونيين سيدا بالمجتبي على السلام آب كوشنى اسلة كها مآاب كرستيد فبدالته المحض كى والدو كرمه فاطهرت سيدنا المحسين بن امرا الموتنين سيديا على الرَّفي بن يه نیکے رہے آپ کی والدہ اجدہ متحسینی ہیں مغازن قا در میس ہے کہ تقریباً چوبسی فتیر كتابون مي أب كالسب سادت يدرى وما درى ذكورس، آب كو حيفرى أسلة كها جاتا ہے كر آپ كى والده ام الخيرامته الجبار فاطمه ثانى سدعبرالله القريمي الزابراب ميد محملات في ابن سيدطام رابن سيد عبدالله ابن سيد عملا ابن سيطي العربي الجواد ابن سدينا الم الحق وأتناطق الم حبفرالصادق عليه السلام يين ینی آپ کی والدہ سات واسطوں سے سید فلی آلعریض کی صاحبرادی ہیں اورسید علی العریف

(مَكُوة البَوت (مَكُوة البَوت )

۔ یہ نا امام موسلی الکاظم کے حقیقی بعبائی تھے ہیں وجہ ہے کہ آنخفرت رضی الندیوند کو تنی کھینی الجعفری کہتے ہیں۔ اور اکیا۔ روایت کے لحاظ سے آپ معبفری المذہب تھے۔ جِنا نجیمولا ناجا ہی ف تریں ۔ ہ

راصل سيح النبية بن الطرقين است آن شاه مرافر از كرغوت التوليس السلما وست از سوئے پدرتا جسن سلسلما وست از سوئے پدرتا جسن سلسلما وست

آپ کا نقب مجی الدین ہے اور اس نقب کا سبب معروت الدین کی وجم وجمعلوم کیا جاسکتا ہے میں خوانی اور کی کتا بوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے خیانچہ صاحب تحفیۃ الائترار کی سے ہیں -

سُّنَ ل رضى الله عده مرها عن سبب تسمية بهى الدين قبال رجعت من بعض سيا حاتى فى يوم الجمعة الى بغداد جايعًا فمررت بشخص مريض متغيراللون وغيف البدن فقال ادن منى فدنوت منه قبال اجلستنى فياسته منتهنى جسده وحس حاله وصف الوسه فخفت منه فقال اتعرفنى فقلت اللهم لا- قبال الماالدين وكنت قدمت وديرت فاحياني الله تعالى بك بدمونى فانت عى الدين ف توكد وانعوفت للجامع فلقبنى رجل ووضع لى نعسله وقبال لى ياسيدى عى الدين فلما قصدت الصلوة اهم ع الناس الى يقبلون بيدى ويقولون يا مجى السدين وماكنت قددعيت بدقبل صا وب نغمات ومراة الاسترار وسقينة 'وكله وغيره قي اس مكايست كوية روايات مختلیفه لکھا ہے ۔ خیائیہ صاحب فینہ الادلیاء نے کلھاہے کہ آنحفرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حمد کے دن میں اپنے اعنی سیاحوں سے مبداد آیا۔ ناکا ہ ایک تحیف البدن متغیراللون مرين كوديكها اس نع كها المسلام عليك ياعبدالقا درس في سلام كاحجواب ديا -اس في کہاکہ میرے نزدیک آئے میں اس کے نزدیک گیا اس نے کہا مجھ ٹھائے میں نے مٹمایا اس كاجب تازه موكيا ا دراس كا طال تعيك موكيا ا دراس كا ربك صاحث موكيا ا سياس وركيا ويس نے كہاكيا آپ مجھ نہيں ہجانے ميں نے كہا نہيں كہا ميں آپ كے نا فاكا دين ہو كمزور موكيا جبياكة بب نے ديكھا الله تعافى نے مجھ رتيالا كردياة ب دين كے زنده كرنے والى

یں اسکو چیور کر جائع مسجد گیا جب میں نماز سے فارغ موا تومیرے گردلوگوں کا بجوم موگیا اور وہ میرے باتھ کا اور سے لگے اور کہنے لگے یا محی الدین اسی وجرسے آپ کے متعلق کہا جاتا ہے كهجن وانس برآب كاتفرف تها ـ يناني حب طرح السان آپ ني محلس مي حاخر مو کرسلان موت توب ا كت اورآب مي سنفاد فركت اس طرع جنات صف درصف للفكى وجه آپ كى مجلس س حاضر وت اسلام الق اور آپ سے استفاده كرتے ب نود فراتے ہیں کہ ان کے مشائع ہیں ، خات کے مشائع ہیں ، فرختوں کے مشائع ہیں آب كوا سلے تين كها جاتاہے كەشىخ متفرف بولايت بوتاب دخيانچه صاحب مخازن قادر بير للعة بي كه آپ كوچارومو، سے بیخ كها جا تاہے پہلے اسلے كه اہل عرب كيا عادت ہے كہ بزرگ كو تين كيت بي خواه وه سيدمد يا غرسيدي وومرك اسك كصوفياك زديك شيخ الكوكية بي جومتفرف بولاست مو - آنخفرت رضى التأريفية تا قيامت تمام عالم مين وفي متفرف اس تفرف ي كاكوني تركيب موفيا كاقول م المشيخة في التصوف في الملك و الملكوئت والولاسية عي التصوف في الملكوت فقط يين مثيضت لك ولكوت من تعرف كرام اورولات نقط عالم غيب من تعرف كذار -تيسرى وحدييه كأشيخ اس اعتبارك كمام آباك لاجب آب بغداد آسة اورسند تنيخت ير عبوه افروز سوئے تورب نے آپ کو کرایات اورولایت میں زرگ یایا براکک نے آپ سے انی ما دت کے لئے آپ کو اسٹینے اغتیٰ کے زریعہ ندا دی ۔ ك منا في نهسين جيد المرت منافي سادت نهين اسى ك أيم معصومين كو باره الم كهته بين نه که دواز ده کسید اگرهه ریرب سیا دنت مین نائب دسول میں . اورجیلی ایپ کو اسلے کہتے ہیں کہ آپ کا اصل وطن ولایت جبکی لی وجم ہے جو طبر ستان کے آگے ہے اور جب کو جیلان اگلان اور

كيل مي كها جاتا ہے كہ جيلى وجلّہ كے كنارے ايك موضع ہے جو واسك كى جانب لبذا دس ايك روز

عُلُونَ الرِّينَ مِنْ السَّالِينَ مِنْ السَّلَّةِ مِنْ السَّلَّةِ مِنْ السَّلَّةِ مِنْ السَّلَّةِ مِنْ السَّلِينَ السَّلَّةِ مِنْ السَّلِينَ السّلِينَ السَّلِينَ السَلَّلِينَ السَّلِينَ ال

ى سافت يه و اقع ب سيكن صاحب مراة الاستدار لكت بن كه اربخ يافعي من مرقوم ب كرجيلي كوه جود كا کے نیچے واقع ہے اور بیر مقام نہایت دلکٹ اور اسکی آئے ہوامعتدل ہے اس کو ہ موزی پرکشتی نوح على السلام فيمى تنى اوروه بغداد سے سات روزكى مسافت ير واقعب اوراس مناسب ا كومتي اورجيلان كهية بن عاوب فينة الاوليار كهة بن كرماتين كاايك موضع ب ياوه موضع ہے جو شط بندادیر واقع ہے ان دومواضع کی نسبت سے آپ کو کیلگی۔ گیلانی حقیلی اور حیلانی کہا عبّاہے۔ مداحب روضة النواظر حواكا بروقت سے تھے اور جن كے قول سے سندى جاتى ہے فراتے مين كه خرات الله الوال صح من من كرميكات كالخفرت ان مواضع من جندر فرسكيت ما حب معماليلان نه اب كوموضع تشبير سي منوب كياب حرمضا فات كيلان مي واقع ب-آب كو بازالك بسب عي كباحآما ہے حبكي وهريي سے كه باذاین بیون فی صافات کراہے اور کو فی دوسرا پر مدہ طرف نظر نہیں اٹھا سکتا اسی طرح آپ اپنے مریدول کی مفاظت اور حایت ہوت میں -صاوب مناقب غوتيه لكھے ہيں كہ آپ كى ولادت باسعاد منالیة میں موٹی اور تعف کے نزدیک المائی آب کا س ولادت بع فِيانِية " نَعاشق" أب كا مادّه تاريخ ولادت سے اوروہ اہ رمضان کی پہلی رات تھی جس میں آپ تولد موے جس میں آپ تولد ہوسے آپ کی دلادت کے ساتھ کرا ات کا ظہور موالیکے معجلہ انکے مکوامت یہ ہے کہ اس شب سے آ تضرت الم عام صحابه المراورتام اوليا وامت كساته عالم روياس حفرت امكانات سلطان الفردين غوث الموجودات ميدنورالدين البي صالح موسى حبكى دوست وممته المدعليدكو آب كى الدى بشاردى . ووسرى كوامت يد ہے كه اس رات ميں كوئى لائى جيلان ميں بيدا بنيں موئى رسب لاكے يدا موت اوروه سب اولياء اور جال الله مع ان كى تعدا دكيا دوسوتا فى جاتى ب أوران كواتب كى خدمت كاخرف ماصل موا - سين محد على يرا ن يورى اين لفوظات مين المحقة من كدجب حفرت غوث التفكين رصى الله وندصاب يدرس بابرات آب كى فدمت كيلم

بہت اولیاء اپنے آباد کے اصلاب اورایتی ماؤں کے ارهام سے باہرآئے اوران سب کو حکم المی

كَلُوْهُ الْجُوتُ ( كَالُوْهُ الْجُوتُ )

تعاكه وه مفرت غوت التقلين كى فدمت وصحبت مي رمي ـ

تیرے یہ کہ بفران الہی تام انبیاد ورسل علیم اسیام نے بہا بوت آنخفرت علیہ اللم معرب بہا بوت آنخفرت علیہ اللم معنر بنا بی ما میں مثل دورت دممتہ الله علیہ کو ادائیا نے معاد تنہ میں بہارے دی کرمب اولیائے اوران کے قدم کو مالی از دوسے اپنی گردنوں پر ایس کے اور جوانحرات کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا وہ در مجہ قرب سے کہ جائے گا اور جو تول کرے گا اسکے درجات میں ترتی ہوگی ۔

چوتنی کرامت یہ کہ تام اہ رمضان المبارک میں بخروقت افطار وروزہ اپنی والدہ المبدہ کی جہاتی کو آپ مندس نہلیتے تھے جنا نجہ آپ کی والدہ احدہ فراتی ہیں کہ میرے فرزند کے دلادت کے بعد اور دمضان میں دن کے وقت منہ میں جہاتی نہ لیتے تھے اور دودھ نہیتے تھے ایک اربلالی رمضان امر کی وجہ سے پوشیدہ تھا تام ندگوں نے مجھ سے پوچھا یں نے کہا میرے فرزند عبدالقا در سنے دودھ نہیں بیا آخر معلوم مواکہ وہ درمضان کا دن تھا۔

ر بہت جب کرارت یہ کہ آپ کے کا ندھے پر آنمفرت علیدانسلام کانفتی قدم تعام کو مواج

کی شب میں آپ کے دوش پر رکھا تھا۔

ایک تعلیم و سربت این داده احده فراتی بین کر صفرت غوت التعلین کی تربت این تعلیم و سربت این تعلیم و سربت این تخرص اور بیر محبت صفرت شخ حاد دیاس رحمته الله علیها تھے ۔ صفرت شخ حاد دیاس رحمته الله علیها تھے ۔ صفرت نفر علیہ الله می تعبی صحبت رہی ۔ آپ منبلی المذہب تھے اور فرق سے مطاقبی ندمہب عنبلی و مشافی دیا کہ تے تھے ۔

آب فراتے ہیں کہ اوائل جوانی میں جب میری آنکھوں پر نفیندزیا دہ غالب تھی تومیں نے اوائٹ فرائل ہوائی میں جب میری آنکھوں پر نفیندزیا دہ غالب تھی تومیں نے اور میں نے اور میں نے اور میں کے لئے اللہ اور میں کے لئے میکہ دو ایر تھی آب نے فرایا کہ اور فرد کے وہ کے لئے میکہ دو ایر تھی آب نے فرایا کہ اور فرد کے وہ کی کے لئے میکہ دو ایر تھی آب نے فرایا کہ

مِب مِن هِلان سے بغدا دائیا توس بُوا*ل س* 

المنظمة من آب بنداد من تصل علم من مصروت مند في يبلغ علم قرأت قرآن اسك بعد فقر ا ورحدیث ا وروین علم کے اکتباب لی مشغول موے اوران علیم ی اینے معاصرین

يرسقت بي كي اورس سي ممتاز سو كي .

مِيلات سے بغداد کے سفر کے دوران میں سائمہ قطاع الطرت نے آپ کے باتھ برتوب کی اور مربد موتے اللے میں آپ حفرِت سيد المرسلين واميرا لموسنين عليها السلام كم منبري رونق افروز موت ا ورمحلس وعظ مقرری عالسین ال کا عادم دینی س آمیان و عظ کیا وعظ کے وقت آپ فرات مان اورزمین والو آ و میراکلام سنو اور مجه سے کوئی خیرسکید لوکسی دنیاس نائب و دارت ينيبر خداصلى الله عليه وسلم مواب تقريبًا ستر مرار انتخاص آب كى مجاس وعظي نهاص آپ کا کلام حکت لکھتے جاتے تھے اور محلب وغط کا یہ مال رستا کہ ب کے کلام کی نا تئرے و حداور ذوق اثنا ہو آکا دو استخاص جان کتی تسلیم ہوجاتے۔ ىتج ابوستىد' فىلەي كېتىے بى*ں كەستىنچ عىدالقادر كى محلىق مىں اكثر يىپ نىرىغىرخدا*ملى التەعلىد<del>ىل</del>م ي بغيرون عليهم السلام للاكه اوراجنه كصفون كامتابره كياب -آب تحیف الدن البندقامت عربق الصدر کشاده بیشانی

النَّذِي رَبُّكُ مُ يُمولِب تبه المروسِقِيم آيكي آواز لمنديتي - ليك بطرنق علما وبيناكرت تنح كمجي طبلسان أورسي مامدنيب برك فرات -

اگر کوئی آب کی خدمت میں بربدلآما تو آپ تبول نه فرات بخبرا سنے خلفاء اورصاحیا ن بت سے سلاطین و امراد کے گھر ت ندلیجاتے اورجب خلیفہ آپ سے طینے کے لئے آیا تو آپ اندر چلے جاتے اور مھر تشريف لاتے تاكداس كے لئے قيام كرنا نديرے هليفرے گفتگو ميں سالغه فرات اور هليف اب کی درست دیسی کرنا اور ماا دب بائیتا اور آپ حو کیمه فراتے سرویت مجالانا جب آپ فليفذك نام كمتوب تخرير فنرات تواس طرح تحرير فرات كرعبدالقا در تجو ساسطر عكبتا سے اس کا فران تجدید نا فذہ اور تیرے مے سود مند۔ اور تھ پر حجت ہے، جب بیکتوب

خليفه كوميو نيتا تو خليفه كس كو بوسه بركم مرمر ركه ليتا -كو في صفى آب براده وش طق العيا اكديم ومبران نوتها آب كم مرتشينون س مراکی خیال کرتا کو وہ سب سے زیا دہ آپ کے نیز دیک عزیز ہے کیمی آپ سالین کے سوال کو ردنه فرات اقطاب ابدال الاعزل دنفب اوراولیاد کاسلب مال آب کے باتھی تھا۔ ما عب مرا ة الاسترار كليتي بي كرتموت بي آب كو دوطوت سے خرقہ الاتا ایک آپ کے آیا ٹی برگوارے اور دومرے لیے اوسید الإلخ وخرومى سے حس كاسلىلد يانح واسطوں سے سدالطائف الوالقائم جنيد تغراد كى كسا بوغيا ہے اوراکی خرقہ تاج إلعارفين الجالوفاء بغدادى كے باتھ سے الاتماء ماحب مكاشفہ لكے ہي كرأي تے چود مسال كى عربي اپ يدر برگوارس بيت كى تى اسى دم سے آپ كے ابتدائے مال من سائد واكوون في البيسة شرف سويت ماصل كيا صاحب مرأة الكتراريس للصرب كداب فرندم مين ممال بيت رسول خدا اورسد حلقة اولياب كامل تصراس بناءير تمام مقالت غوتیت وقطب الاقطاب سے ترقی کرکے مقام محبوبی بر میونے ۔ آپ کا یہ ارضا دمی اسی نباویہ كربرو بى اكيب نبى كے قدم مير موتاہے اورس الينے دا دا صلى الله عليه فيالم كے قدم برمون حب مقام ہے آنخفرت علیال الم نے اپنا قدم اٹھا یا سے اس تقام پر انبا قدم رکھا بخرتقا) نبیت كرا خفرت ماتم البنيين مي يكال مرتبيت آيك متا بوت برور عالم الم عامل موار آپ کے اوائل حال سے دیف مشائع کہتے تھے کہ اس جوان نجی کا قدم ا وليا د كى گردنوں بر موگائے عدلی دملوی کمیل الایان میں کہتے ہیں کہ بعض صحابه اوراولیادے کرامات کا مدور تواسے تابہے کہ جمیں تردد اورامکان کی گنجاتش بنين إلىفوس اعاظم اولياد انتدغوت التعلين سيدعدالقا درجيلاني رضي البدعند سے كرامات كاصدور بطراتي ستبهرت وتواسر تاب ب، الم عبدالله يا فعي رفعة التراحين مي لكيتري ا-كرا مالته بلغت حدالتوا ترومعلوم بالاتفاق ومابلغت متلها من احدمن شيوت الأفاق - اورشيخ احركة بخش البين رسالي مناقب مشائخ مقربين مي لكية بي كه

مناقب غوث التفليون سيدعيدالقا درجيلاني رضى الندعنه ظاهرا ودآب محمراتب باهرس طبكو حطم تحرير

الكورة الثوت المرات الم

میں لانے نگ گنبائٹ نہیں۔ صنادیہ عارفان مجی ان کا احاط نہیں کرسکے اور جی عبارات و انسالیب واصفان موض تحریریں آئے ہیں وہ بیا بان کے ایک ذرہ یا دریا وسے کسی منف سے آپ کے تامیر اقب کوئیفہ باک نام ال تھہ

براکرت کرتاب تا کرمعرفین کواعراض کی گنی نشرت ورم شریف جومتقدین اور ساخرین منقبت قدم شریف جومتقدین اور ساخرین منقبت قدم شریف خود سیر دقلم کیا ہے اور اس براکرت کرتا کہ تاب تا کرمعرفین کواعراض کی گنی نش ندرہ اور معتقدین کے صدف واعتقاد میں مزیدات اور معتقدین کے حدت و کرموگا۔ یہ مزیدات اور می گناب کے قدم کے بیان کے توت و کرموگا۔ یہ

نسیت تین مقا ات کی جامع ہے۔

ان اولیا دانیڈ کے اسمار اورا قوال کے بیان میں جوظہورولدست حفرت غوت التقلين رضى اللاعنه ك قبل سف اورمنهوس اليف وقت ي قول تسدمي هذه الو كوظام تقييد وقت كي لكن ان كى مرادتام اولياك اولين وأنوين وحاضرین سے سے میمجہ الکسے داری رواست کے بحاظ سے یہ سات اولیا ہیں بیساتوں تد ہی ہذہ الخ کھنے کے وقت زندہ نہ تھے۔لکین ان کے ادوام مام تھے خیا بخہ کتا ب بہتہ الاستسرار اور مفازی وغیرہ میں ان کے نام ان کے کلم کے ساتھ مذکورس ۔ ان ساتدں س سے اکٹیٹے اور کی البطایی میں جو فطب وسلطان وقت ہے۔ تیے ملی منطفي في تركماب ببجة الاسترادين فيم اسنا در ساتولكماب كم ان كازمان فهور حضرست غویث اقتقلیس سے پدعبدالقا درحیلانی کیے ایک موسال قبل تھا۔ نتیج محدث بکنگی کہتے ہیں کہ محم تم مار برشيخ الوركية سراماليلاي نه ايار روزاني علس سي ادليا والتدكه مالات كافيكه كيا وراحمال اوليادك وكدشة فيدفرايا سوف يظمر بالعواق دجل من العسد عالى المنولة لعتقدانته وعتدالتاس اسه عيدالقسا در ومسكنه نيداد ليتول فتحاعنه على دقيدة كل ولى الله ومتدّي لدالاولياء في عص ، والله الغوم في وقت سين فرما يا تحقيق كه الما سرمه كا عراق مي أيك مروعجي حس كوندات تعانى اور ديكون كم نزويك عانى منز لىت ب اس كانام عبدالقا ورب اوراس كامقام سكونت ىندادى اورتقيق كده كي كا میرا قدم مرد قااللہ کی کردن پہنے اور اس کے زانہ کے اولیا راس کی فرما نبرداری کریں گے.

اورده این زمانه کافسردب

ىينى كونى قطب اوركونى ونى نه الساكها نه ك*ے گا* نرك فراتے بس كركام في خضرت الويكون براراليطائي يوملوم نبس بواكه اولياداولين وآخرين نے اپنی کر دِنوں کو درا زنبس کیا اور آپ کے قدم کو قبل نیس کیا کلی آپ کے کلا مرسے بیعلوم ہوتا ہے اندآب فی قرا نردادی کریں سے فرا نبرداری زندگی سے علق رکھتی ہے اور ساری ردن دران کرنے کے بارے میں ہے جدیا کہ بنی آدم کے جدارواح نے روز منیاق میں داویت او قبول کیا مالانکہ فرمانبرداری حق کا تعلق حیات سے بی دھرے کہ سنے نے قیدین لے الاولىاء في عصور أكرائعي مرادكل وني الله ساولياء زا زموت توقده اولياء عصوره فرات لكي اس طرح نه فرايا اوراس عبارت سے فيداور حوا بات مي سنفاد موتيس تدين لية الاولساء في عصوة تعلق برتدين سيرية كرصفت اولياء دويم الاولياء ی الف، لام ستغراق کا ب جوادلیاداحیاد واموات برجیطب اور قددی هذه الخرکیف کے وقت تام اوليا داولين وآخرين وماخرين في آب ك قدم كوايي كرونون يرقبول كيانه كرا نهول نه اينه زمانه مي اعتقا وقبوليت طائركما ديكه من اكل شيخ الويكرمران في ظهور عوت التقلين ے کئی سال قبل اپنی مجلس میں بربات کہی کہ آپ اولیاد متقدمین میں صافب کشف تھے ایک موز ارح محقوظ برائي قوت ميرالمن سے كے اور احوال اوليادمتقدين ويا خرمن آب كے مشامرہ و معامنه من آئے مب احوال ومرات غوت التقلين پرنظريثري كي آپ كے اندكوئي تطب اور وفى اول وآخر ته موكا تواس طرح لوع محفوظ بن ويكها كرسيد عبدالقا ورعم مي عراق سيدا موں کے اور قد هی هذه الخ فراینگے اور معرف شیخ نے زماند دیکھاکدان کا زماند و ورسیم مويجيب كحان فود يزدين لسه الاوليساء في عصوه فرايا ندكه مكم لكايا اوركيفيت اوامرق بيان كي اسك كر وكر و فعوظ ين مطويب اسكودي مان سكت اليكن وقائم بردات مدات تعانی ہے اسکو کوئی وی س جان کیا ۔ امروق تعانی اسکی زات سے قائم ہے ۔ مكنة اورام كرف كالبدكيفيت معور معلوم موتى بياس مس رقت تداكرتنا في تام اوليا و وحكم ديا الوسكة مراداليطامي زنده ته تمع كه الهين علوم موكس قيم كاحكروا كياب كسكن حواوليا و زنده تحصر ابنون نے اپنے کلام سی اولیاء کوز اندکے

(خايرة البيرة )

امرحتی بر مٹری لہنداز مانہ سے اس حکم کومقید کرنے سے انہوں نے اعراض کیا انت واللہ تعالیا آگے ان کے اقوال کے دلائل لکھے طائل گے۔

دوسری بات بیمسیکہ شیخ البیری الیاد آخرین پر جبت قائم کرنے کہلے مدین کے الاولیاء فی عصوی فرمایا لینے جب معاصری اولیاء کو اعتقادہ تو دوسرے اولیاء کو اوراعتقادہ تو دوسرے اولیاء کو اوراعتقادہ نیا جی جیساکہ می تعالی نے تامینی بروں سے عہدمیتاق لیائے تمہارے بعد نبی مرک آئیں گے جن کانام محسلید میں اللہ تعلیہ وسلم بے ان پرایان لانا کما قبال اللہ تعیال والحا والحا فی الفیدی کی النہ تعیال وحکمة فی سالت کے درسول مصدق کما معکم لتو منن بدہ الخ

ماصل کلام تمام بینیمبرول کا آنحفرت علیاب لام کی رسالت اور نبوت کا دوز میشاق میں اقرار کر تا در حقیقت ادلیا وعصر کے اقرار داعتقا دکے اندیہ ۔

سات أوليادسابقين كمنجله شيخ عبدالله الجوني هي مي رحمة الله تعالى عليه وفي دون المرابعة الله تعالى عليه وفي دون المرابعة الاسترار اور محاذت قادريه سي به كينة موت بير شيخ عبدالله الجوني كوس كله كينة موت سار

اشت مذت است سيوله بارض العجم مولود كالد مظهر عطيم بالكرامات وقبول تالم عندالله وعندالكا فسة ويقول مدمى هذه على دقبة كل ولى الله تعالى وتندرج الاولياء فى وقت عت قدمه والك الذى يتوف به زمان ويتتفع به من رآئ .

اسس عبارت سے معلقم مؤمائے کہ اولیا واولین و آخرین نے اپنی کو دنوں برآ برگا، قدم تبول کیا اولیا و سے معلقم مؤمات لامہ وہ یا عبد خارجی کیلئے سے یا عبد ذمنی کے لئے یا متعفوات کے سام سے معارجی کے لئے اسلام ہو عبد خارجی کے لئے معبود موجی کے سام سے ندکور سوا و میا کہ قت قرایا ہے کہ ادر سلنا الی فرعون دسول فحصی فوعون الرسول اول کا ذکر کرہ سے اسکے مبدلام تقریف سے ذکر سوا و فوعی مورد مرکبا و در مرا لام الاولیا و عبد ذمنی کے لئے میش سوسات کیو کہ عبد ذمنی کے لام کے لئے میشرط مے کہ میش موسات کیو کہ عبد ذمنی کے لام کے لئے میشرط مے کہ مورد خرایا ۔

المناق البوت المناق من الم

فلما وضعتها قالت دبي اني وضعتها انتي والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كاالانتي الخ

یس من وقت که عراق کی دوم نے من کا ام مند تھا وقع مل کے بدلطورا قداء کے کہاکہ اے برور رکار مجھے لڑی مونی اور تو خوب ما تتاہے کہ میں نے کیا جا اور نرینہ اولادانا اولاد کی طرح نہیں موتا جو تو نے مجھے دیاہے ماصل قصہ وا دا قالت امرا ہ عموان دب انی ندرت لاہ ما فی بطنی محور افتقیل منی انا کے انت السمیع العلیم لینی عمران کی دو جرم وقت ما لم موئی تواس نے کہا کہ اے بروردگار میں نے تیرے کئے نذری ہے کہ جو یجے میرے بریٹ ہیں ہے وہ تعلقات دنیا سے آزاد رہے گا آگہ خاص تیری کی سے اور تری سجد کی فدمت کرے ۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں محدمقک ل کی فدمت کرے ۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں محدمقک ل کی فدمت نے سے نزردی ما تی تھی اور لڑکوں کو اس کام کے لئے نذردی ما تی تھی۔

منتہ کے نذرکہ نے کے معداس کے شوم عران نے کہا کہ توتے یہ کیا کیا ہے کہ ترب بیٹ بیٹ میں امری مہدوسی کی مدرت نہ کرسکے تربان حقہ سے میہ دعاجاری موئی کرمیرے بیٹ میں جو کیہ ہے میں سے اس کو عبول فرما اور تو اس با درس سے والا ہے مینی تو میر سے مقصد کو جانتے والا ہے کہ میں نے اس ندرس تیری دضا کے سوا اور کیم بنہ جاما ہے خادم برت المقدس مرد مو تاہے اورس نے تھے سے مرد کیم کو طلب کیا تھا ۔اس سے حرک معاوم مواکد عران کی زوج کو مرد کیم موسلے کی آر ترویقی تاکہ برت المقدس کی خدمت کرے حرک و کرفین کا کہ میت المقدس کی خدمت کے میان دکو نی میں اولیا وکا ذکہ میں خوا کہ کہ الما و کیا دکھ خوا کہ کہ الما و کیا دار دنہیں مواکد کہا جاسکے الاولیا و میں الف لام عبد درسی کے لئے۔

بي معلوم مواكه يدالف لام استعراق به ينى اس سے مراد اوليائ اولين و آخرين بي جياكه ان الانسان لفى حسوس الف لام استغراق كے لئے الله اللم عبدالله الحق مي في وقت مة قدرج سے متعلق بے نه اوليا وى صفت به اور في وقت و في مياله كلام عرب من الله مقاف لينى في وقت قول له كلام عرب من الرئه مقاف مذوت كرديا عاما به جبياله كلام عرب من واست المالة وية سے مراد واست اواله ل القه يه بے ۔

اور قول شخ كر فبول تام عندالكافة ب مراديه بكر برائ عندالكافة

آفوال الاوليار ما فيهرو حاليه وكستقياليه اسبيان يرت ابرس بعض فبمال كهته بس كم قوله فى وقته صفت اوليا دب ليكن سساحماع صدي الزم آنه جوال ب تولازم بات يه ب الف لام الاولى الدوليا وس التفراق كے الله اور عموميت اوليا وير دلالت كوتا ب ادراكر قول دفي وقت د صفت داقع موئى به تواس سے ضوصت اوليا د مامل مع تى ہے اورائی سی کلم میں دومراد جا نمبرنہیں موسکتے یس تی و قتد متعلی برمندرج ہے۔ شیخ پیقوب دیسف لہداتی میریمی فراتے میں کرشنے عدالندا لحونی کے اس ارشاد کے ميد سال گذرتے كے مدر مفرت غرش التقلين رضى الندعت تو لد موك -وفي المال العالمات وليادي تميرول مروايت صاحب ببجة الاستراريخ ماح العارفين الإلوفاس حن كما ذكرك لقدمتكاء س كذر وكلي شيخ عيدالرحن طفسوني فرمات من كفي علالقادر ص وقت موان تع مادے پرشخ تاج العارفين الوالوقا ف بغداد من طف کے تع آئے مِب ابراتوفائے دیکھا تو آیے کے لئے کھرے موسکے اور جو لوگ کہ حاضرتے ان کو معی کہا کہ الله ك وى كے لئے ايستاده مومائي اور آگے چند قدم حل كر آئے اور آپ سے طاقات ك اورمير فرما ياكه حوالية ما و منهي ب اسكوچا منيكه وه الله ك وفي كے لئے كورام وال -جب اسطرے اسے اس بات ی تکاری توآب سے اس بارے میں ہم ابیوں نے بوجیا۔ مقرت اجالا منس تقرايا لعداالشاب وقت اداحاء اقتصى اليد فيد المتآس والعام وكانسا أراع قبائلاً سيعدا دعلى رؤس الاستماد وهوميق قدمى مدّه على رقية كل ولى الله فتعضع ليه رقاب الاولياء في عصولا اذهوقطيهم فتمن ادرك منكدى الك الوقت قليلزم حذمته یفے اس تولیوان کا ایک وقت ہے جب وہ وقت آسے گا تو اس وقت اس توجوان كے سب خاص و عام ممتاج مونكے اور كوياس اس كو بندادس على روس الكت بماديم كہتے موت دیکھ راہوں کہ میراید فدم مروق الله کی گردن برہے اس اس کے زانے س تام اولیادائی كردتي مجادي سي كيونك وه الاكا قطب سه ابداتم سيس حويه وقت يان تواس كى خدمت لازم کرے

لیف جبال نے عیارت کا دین کواصلاً یہ بیس میا اور انہوں نے فی عصور کومقت الاولياد

الله النوت ا

قراردیا جس سے اجهاع صدین لازم آئے اور یہ محال ہے جس کی کیفیت نے عبداللہ الجونی کی کیفیت نے عبداللہ الجونی کی کا دریا جس کے سلیام گذرہ کی ہے۔

وني جهام الاالاولياء درسينطه والمنا والثاد الحاق فتى عجمى

شريف يتكلم على النساس ببغداد ويعرف كرامات الخاص والعمام وهو قطب وقت يقول قدمى هذه على رقبة كل ولى الله وتضع الاولياء رقابهم ولوكنت في زمات لوضعت لدرأس ذالك الذي ينفع الله بهمن صدق

بكوامته من سيايوالناس-

ہارے زانہ میں قطب کہ میں ہیں کئین سوائے اولیا و کے ان کو کوئی نہیں ہجابت اور قریب ہے کہ ایک نوج ان بیال سے ظاہر سوگا اور است اور ہجا کہ وہ محجی ہے اور سید ہے وہ بندا دیں لوگوں سے خاطب ہوگا اور اس کو خواص اولیا واللہ اور آم کوگ اور سید ہے وہ بندا دیں لوگوں سے خاطب ہوگا اور اس کو خواص اولیا واللہ اور آم کوگ بہجا نیں گے اور می قطب ہو اپنے وقت میں اعلان کرے گا کہ میرے قدم اولیا و کی گرونوں برجی اکر میں ان کے زمانہ میں ہوتا تو میں انبیا سے ان کے قدم کرنیچے دکھتا اسلے کہ وہ قطب برجی گا۔ ہو اس کی زرگ کی تقدیق کرے تو اس مخص کی وجہ سے اللہ تمام کوگ کی فائدہ ہو تھی کا میں خوالی کہ میں خوالی کے تام اولیا و متقدمین جماق خرین سف کی مفدر غورت النفیلین کے قدم کے نیچے اپنی گرونیں دکھدیں شیخ خوالی و متقدمین جماق کوگ کی زمانہ مفدر غورت النفیلین کے قدم کے نیچے اپنی گرونیں دکھدیں شیخ خوالی کوگ کو درنے اپنے کلام کوگ کی زمانہ مفدر غورت النفیلین کے قدم کے نیچے اپنی گرونیں دکھدیں شیخ خوالی کوگ کی زمانہ کوگ کی دیا تہ مقدر نہیں کہا میں کہا ہے۔

وتقو اولیا وعصو کا یعنے راویان ذکور کہتے ہیں کہ ہارے بیرنے فرایا کہ فق تعالیٰ تم ہیں سے
ایک مرد کے فہور کے ذریعہ جوح تعالیٰ سے تزدیک ہے عالم سبتی کو روشن کردگا کس کا نام
عبداتعا درہے اوراس کا مقام ظہور عراق میں ہے وہ بندا دس قد می ہذہ علی دقید کے
ولی اللہ کہے گا اوراس کا اقرار اسے زانے کے اولیاء کریں گے سنیے علی بن وہب کے کام
مرکیا معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء متقدمین میں خرین قول قدمی ہذہ الح کو قبول کریں گے اوراین
گردنوں کو ان کے قدم کے نیچے رکھدیں گے۔

سننے نے اس طرح اسلے کہا کہ غوت التقلین کے مقا مات عظیم کشف کے ذریعہ انکے مشاہرہ یں آئے تھے اور یہ قوت صفائی باطن سے لوح محفوظ پر مکھام وا دیکھا کہ فلاں وئی نبا کا سیعبدالقادر کیا تھے اور یہ تھے اور یہ کا اور قد دھی ہذہ الز کھے کا ابدا اولیائے زمانہ صفرت کو بھی سنینے نے اس طرح کہتے موئے اور اپنی گر دنوں پر آپ، کے قدم لیستے ہوئے مشاہدہ کیا

ستنبخ تے یہ بھی فرایا۔

ان قوله بامرالله حق دان جميع الاولياء المتقدمين والمتاخرين

بذالك قدحتوا اعتاقهم

یف آپ کا یہ قول اللہ کے حکم سے حق ہے اور تمام اولیا و متقدمین و متافرین نے اسکا اقرار کرکے اپنی گر دنوں کو جہکا دیا ۔

کیس اے عزیم اقراد اولیا وزایہ مجت قوی اور بر مان حلی ہے کہ اولیاد کے اقراری کی کئی گئی گئی گئی گئی گئی کا کی دی اللہ ہے کہ اولیاد کے اقراری کئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے گئی جہال اس عبارت کو مجت بناتے ہیں کہ کل وئی اللہ ہم مراد اولیا دزانہ ہیں حالاتکہ معنی عبارت جند کور مہوئے وہی مراد شیخ ملکی این وہب ہے اگر کل ونی اللہ سے شیخ ذکور کی مراد اولیا کے زائد ہوتے تو آپ تضع اولیا عصو کا

رقب بھم فقط فرملتے ۔ برین میں میں جھٹے وہی جنہوں نے ظوہ رحفہ تنفی شانتقلین سے منسہ آپ کے ظ

ولی سنم اورقول قد هی هذه الخ فران کی میشن گوئی کی شنخ مآد دباس می رحمة الله علیه و بیات کی اور می متابعت کی اور کمی است کی اور کمی می است کی اور کمی کمیرسی اعلان کیا که هذا العجمی قدم تعلق فی و قدیما علی دقاب

یں انی این گردنوں کو آپ کے لئے رکھدیں گے ۔

وں ہم است بابس صول علم کے لئے میں نبدادگی تھا ادرابن سقا مدرس نظامیہ می تولیم کے زامنہ میں میرے دفیق تھے ہم نے علاوہ تعلیم کے صالحوں سے بھی ملاقات کی اس زامنہ میں نبداد میں میرے دفیق تھے ہم نے علاوہ تعلیم کے صالحوں سے بھی ملاقات کی اس زامنہ میں نبذاد میں ابن تھا اور ابن سقا درجیلائی تے تو نظر سے خامہ ہوجاتے اور چاہتے تو منو دار موجاتے لیوس میں ابن تھا اور منتیخ عمد القاور جیلائی تے جو کہ اس وقت نوجوان تھے ملاقات منو دار موجاتے لیا تھا کہ اور کھوں کا اور دیکھوں کا کیا جواب دیتے ہیں تی عمد القادر نے کہا میں میں اکہ میں میں ایک اور دیکھوں کا کیا جواب دیتے ہیں تی عمد القادر نے کہا میں والی میں اور کی میں تو تو میں کا در دیکھوں کا کیا جواب دیتے ہیں تی عمد القادر نے کہا میں والی کور کی میں اور کی کی دئیت کے برکات کا منتظر دیوں کا دا کیا صل جب اس

لم قديمي هذه المز زايس اسطرع تمام اولياً ولين والزير كالحمار إلياً

مقام برہونیے توان کو تہ یا یا کچہ دیر کے بدکیا دیکھتا ہوں کہ اسی مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابن سقا کی جانب نکا ہ غضب سے دیکھا اور کہا کہ تم مجرسے ایسا مسلہ لوجینا جا ہتے ہوئی کا میں جا بہت ہوئی کا میں جا بہت ہوئی کا میں جا بہت ہوئی کا میں تا اس کا جواب میرہے اور کہا کہ میں آلٹ کفر تم می خلان کا جواب میرہے اور کہا کہ اے میڈہ و فجرسے مسلہ بوجینا جا بہت ہو اور دیکھنا جا بہت کہ میں کیا جواب دول گا۔ لے یہ تیراسوال ہے اور اس کا میرجواب دیکھا اور کہا کہ اسکے بعد شنے عبدالقا درئی جانب دیکھا اور کہا کہ اسے عبدالقا در تو جانب دیکھا اور کہا کہ اسے عبدالقا درئی جانب دیکھا اور کہا کہ اسے عبدالقا درئی جانب دیکھا اور کہا کہ اسے عبدالقا درتی جانب دیکھا درتی جانب سے خدا اور کہا کہ اسے عبدالقا درتی جانب دیکھا درتی جانب سے خدا اور کہا کہ اسے عبدالقا درتی جانب دیکھا ہوں کہا کہ جانب سے خدا اور کہا کہ اسے عبدالقا درتی جانب دیکھا ہوں کہا کہ درتی جانب سے خدا دور کہا کہ درتی جانب کرتی کے باعد کے دور کی جانب کے درتی جانب کی جانب کے درتی جانب کے درتی جانب کے درتی جانب کی درتی جانب کے درتی جانب کی درتی جانب کے درتی کی کے درتی کے درتی کے درتی کی کے درتی کی کرتی کے درتی کی کے درتی کے درتی کے درتی کی کرتی کے درتی کے درتی کی کرتی کے درتی کرتی کے درتی

كافى الماك بنغكاد وقد صعدت على الكوسى متكلمًا على الملاء وقلت قد مى هذه على رقبة كل ولى الله وكانى ادى الاولياء فى وقتك قد حنوا رقابهم اجلالً لك تم غاب عنا فلم نولا بعد -

یف اس غوت نے کہا کہ گویا سی تھے کو بغدا دس دیکھ رہا ہوں کہ کرمی پر تبرکہ برما کہ دہم ہو کہ بیرسرے قدم ہروئی اللہ کی گرن پر ہے اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ترے وقت میں تام اولیاء نے اپنی گردنیں تیری کے لیم اور احلال کے لئے جہادیں ہیں بھریہ ہم سے غائب ہوگئے ۔ اور جم کے ان کو دہ ہندیں دیکھا۔

ستیخ ایستیدعبالند به بی کمتیس کرم مرابی شیخ عبدالقا در نے بالات میراکد قدی هده الخ که اوران می ارارت قرب کا ظهور بوا لین ابور سی امارت قرب کا ظهور بوا تعلیم می اور تقریر نیم بی سی تعید افران می مولی اور تو ایستان ایران می ما حب زبان فقیع اور تقریر نیم بولی اور عجیب و غریب مفاحت که ملک روم کی سفارت بردوانه کی امروب و کیها که دو میم فن مولی اور عجیب و غریب مفاحت که ماک بین تو معلان ترسایان اور علائے نصاری کوچو کیا آکہ ان سے متاظم کریں - ابن شقانی انکور لیا اور باوشا و روم کی در گی بریش کی اورا سی عشق میں مسبتلامو کے اور باوشا و روم کی در گی بریش کی اورا سی عشق میں مسبتلامو کے اور باوشا و روم می کری بریش کی انہیں نه دود گا اگرا سی که و ه نفرانی بوجائی ابور سی می درخواست کی باوشا و روم نے کہا کہ میں اپنی کر کی انہیں نه دود گا . اگرا سی که و ه نفرانی موجائی ابور سی می درخواست کی باوشا و روم نے کہا کہ میں اپنی کر کی انہیں نه دود گا . اگرا سی که و ه نفرانی موجائی ابور سی می درخواست کی باوران اور کی درخواست کی باوران اور کی درخواست کی باوران اور کر کی انہیں نه دود گا . اگرا سی که و ه نفرانی موجائی ابور سی تو شاہ کی انہیں نے درخواست کی باوران کی در کی در کی در کی در کی در کی در کی درخواست کی در کی

الكوة النيون

يرارى مرخى باون كانتيم ، اوروه كهتي بن كرمن وشق گياتوسلطان نورالدين سيك مجم دلايت او فا من سيرد كى اورببت دنيا لا تعد كى اورج غوت في فراياتها وهيم خلاء صاحب فحازن قا درمیکتے ہی کہ تعض طااعب لم کہتے ہیں کہ کمل دلی اللہ سے مرا داولیا درمانہ آئفت سكيونكم ان وفي وغوت في فراياتها كاني ادى الاولياء في وقتك قد منوارقابهم یعے بار محرور کوصفتِ اولیاد جانے ہی کعنی اس طرح کہتے ہیں کہ و واولیا دھو آنحض کے وقت س نع انبول نے اپنی کر زمین خمکیں اس تول سے اجماع ضدین ایک بی کلم میں لازم آتا ہے اوراس احباع کا ذکر اور گذر دیکا بعض دورے کام منے غوت سے یہ عجت کرتے ہیں کہ کام عوت سے مراد اولید زلمنہ میں نہ کہ اولیائے اولین و آخرین میں ان لوگوں نے کلام غوت کوا صلّانہ مجمار اسکے مضان طرح بي كرفى وقتك صفت الاولياد تنبي على متعلق به قد حنوا با ادراولياد یں جونا مے استغراق کے لئے ہے نہ عہد زمنی و خارج سے منے مبیار اس کام بالا کی اور تشریح كزرط لم نبارس مقدورت في عورف يدب كه كانى ادى جيد الاولياء من تقدم منهم ومن ناخوف دحنوا رقب ابعم في وقتك فانده لام ستغراق بى سم كرتام افرا ويزول فودي ولالت كرتاب بعيد إن الاستان لغي خسس يعن تام مومنان وكافران وصالحان و فاسان خدار مے میں ہیں بعنی خد ائے تعانی نے مومنوں اور صالحوں کو معتنی فرایا خیانجارشاد موتاع الاالمدين آمنوا وعملوالصالحات كين مفزت غوت فركن وتي كو مستشا ہیں کیا ہے سیال کی مراد تام اولیا ئے احیاء داموات وارواح اولیائے آخرین ب اگرشیخ کیم اوید نرموتی تدیکاتی ادی اولیاء وقتلی فرات لیک جب في كا اظهار كيها تومعلوم مواگه انهي مراد و مبي سبع حو گذري -اوادبض حكايات تليخ الوسعيد قبلوي كومناقص ومنافى مكاست نتيخ غوت كيتح بس محيتمن

اول مفی حکایات بینی او بعید قبیلی کومنا قص و منافی محاست بینی غوت کہتے ہیں جو تحسن بنیں ہے بلکہ برایک پر واجب ہے کہ شیخ اوستید کے کلام کا اتباع کریں کئی وہ ونی اکل اور صاحب کشف دکرایات نقے جو کجم انہوں نے بوح میں دیکھا اسی طرح کہا اور غوت کا کلام ان کے قہم میں نہیں آیا در حقیقت دونوں ہم منی ہیں اور اگر کو ٹی کہے کہ فی وقت کے منطق ہو قد حتوا ہے بس کس لئے کم قدم کیا گیا تو اس سے کہنا چاہئے کہ اسکی تقدیم میں حضرت نوٹ کافا ندہ ہے بیئے تام اولیا و تیرے وقت میں بینے تیرے قدمی ھذہ الج

كنے كے وقت ميں اپني كرو نوں كوخم كريں كے اور جو لوگ كہتے ہيں كر آپ كے قدم آپ كے وقت ك اوليادى كردنول برياب ب توان ك كنا طابية كرقول قد هي هذه الزك بعد حدولى ے عبد میں سد امدِ اسکی کرون بر برا قدم ہے یانہیں اُگر کے کرایا نہیں کہاگیا توان کا قول باطل ہے یونکہ یا کتے ہیں کرآپ کا یا وُں ہردنی کی گردن پرتیابت ہے جراب کے وقت میں ہے۔ اپس یہ وئی مجی آپ کے وقت میں ہے لہزا اس کی گردن پرکس طرح نہ ہو گا اور حب آپ کا قدم وٹی نو کی گردن حواب کے وقت میں ہے تابت ہے تو بھر مارا ماعا دمقصد ومطلب تا بت ہے۔ بعي جب ايك وني توى كردن برقدم نابت سوا توتام اولياك ادلين وآخرين كى كردن برعب ناب موا جیساکه و ن نوماخرة تقااس كى دوح ماخرتنى اى طرح اوليائ اول وآخر كى ارواح حافرتفين ا ورا نہوں نے اپنی گرو نوں پر آپ کے قدم قبول کے اسی وجہ سے اکٹر اولیائے معاصب کشف نے كوامي دى بازان جديدات اولياد مي جوكتاب بجية الاسترار اور مخار آن مي فركورس اور حکایت و بی نفتم سنین غوت کی کلکه یافعی میں مجی مرقوم ہے ان سات اولیا د متقدمین کے علاوہ اور بی ہیں جنہوں نے صرت غوت التقلین کے طہور اور آگ کے تول قدھی ھذہ الز فرانے کے قبل ، ك قدم كا اثبات كياب خِيائي صاحب مناقب غولي كية بس كرصوفيان منيدي ساك صوفى يالطاكذ الوالقائسم عبيد نفدادى رحمة الله تعانى عليدى فدمت من ذكركساكه الك محذوب كمية س كد نغدا دمين صنبية ك مبد أيك ميدولات كيلان سے آئے كا اور متدعى هذه الو كي كا اور تام اوليام دہندا سکے قدم کو اپنے گر دنوں پرلیں گئے اور حوانحرات کرے گا مرتبہ زلایت سے گر حائے گا۔ يدالطائفه الوالقاتم جنيدت فراماكه بإل إدلادس مجتباس اكيس مدكيلان سے مغدادين طبور رے کا اوراکیے روزاننا کے خطبری تول نذکور کہے گااور تام اولیائے امت محمدیصلی اللہ علیہ وسلم اس کے قدم کواپنی کر دنوں پر رکھیں سے اور اگریں زندہ دموں تو میں بھی اسکے قدم کواپنی کرون پر رکھول گا۔ اور دو مراح فنع موسی مهرور دی کتاب محاضفه جنید سے نقل کتے ہیں کہ ایک جمید کے دن سیالطالفہ ابوالقامسة منيدىغدادى بر انتا كخطيرس تحلى كنفى طامر سوئى اوروه ب خود موكم أورب المتيار اللي زبان من ترجان بريه معلد آياكه قد مسد على دقيه في اورانيا سرجه كاليا اور نجل أتها كي زينربر ا ترب اور خطبه يرسطة مين سكة طارى بوكيا اورافظ مدمد على دقبتى يرفطه كوتام كروياء ايك جاءت کو استباه مواکه اس ووت شیخ پر ایک عاص مالت ماری موفی سے جب افاقه مواتو آپ

استفارکی فرایا کر قطبہ پڑسے کے اتنا دیں تھے برعسا ام غیب نکف ہوا اور س نے معافیہ کیا کہ وسط قرن فامس میں فرز ذان سیدارسین محر مصطفے صلی الدّعلیہ وسلم بین ایک فرز ذرالقب بھی الدین اور موسوم بہرسیوعبرالقا درگیان میں برا ہوگا اور وہ قد ھی ھذہ الحر کہنے بر امور ہوگا ایس مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ یہ فقرہ ان کے زانہ میں بہیں ہے کس طرح ہاری کرون پر اس کا قدم ہوگا ناگاہ خطاب مقباب آیا کہ وہ مرا مجوب ہوہ قد میں ھذہ الح کے گاتو جلہ اولیا داموات ارواح کیا تھ اوراحیا نے اوراحیا نے اوراحیا نے اوراحیا نے اوراحیا نے اوراحیا نے دین میں نے قد مد علی دقبتی کہا اور سے اوراحیا نے در میں اوراحیا نے اوراحیا نے اوراحیا نے در میانہ کیا کہ وہ تم اوراحیا نہ اوراحیا نہ کے کا تو جلہ اولیا داموات ارواحی کیا تھ سیدعانی قدرے مرتبہ کا خور معالمنہ کیا کہ وہ تم اولیا در توقیت رکھت ہے۔ الحد ملند علی نعائہ سیدعانی قدرے مرتبہ کا خور معالمنہ کیا کہ وہ تم اولیا در توقیت رکھت ہے۔ الحد ملند علی نعائہ

مناقب غوشر میں مجمع الفضائل منقول ہے کہ شائخ جہاردہ خانوادہ موحضرت غون التقایین مناقب غوشہ میں مجمع الفضائل منقول ہے کہ شائخ جہاردہ خانوادہ موحضرت غون التقاین کے زبانہ کے بہتے ہوئے اور کو معلوم ہو چکا تھا کہ آئذہ زبانہ میں اولادا مجادس المسلمین خاتم الانبیا وہلی الله علیہ وسلم سے ایک قرزند بیدا ہو کا جرکانام سیدعوالقا درجیا نی ہوگا اور وہ کھے گا قدی علی دقبت کل ولی الله اوران مشائخ جہاردہ خانوادہ نے تبول کیا اورانی کردنیں رکھدیں اس کا فعیل اس منتقر

مقالهی بیان نبیں کیجا سکتی کتب صوفیہ سے معلوم کیجا سکتی ہے ۔

معادین بیان ای وجہ کے اوائل حال آئفت میں مفی شائح نے کہا کہ میں مجہ بوان کا ایک وقت ہے مکا اسکا قدم تام اولیاد کی گردنوں پر بوگا اور اکثر شائح کبار نے آپ کے طہود سے رسال قبل بیش کوئی کئی قدم تام اولیاد کی گردنوں بر بوگا اور اکثر شائع کبار شائعین عراق سے تھے اور چوصا حب کوارت ظاہرہ ویکا مقابات فاخرہ تھے۔ آپ فرانس کے اور آپ کا قدم سب اولیاد کی گردنوں بر بوگا میں مقابات فاخرہ تھے۔ آپ فرانس جی بر اشائحین عراق سے تھے اور چوصا حب کوارت ظاہرہ معمور مقابات فاخرہ تھے۔ آپ فرانس جی بر الفار عراق معرف کرئی ایشتہ مافی رفیلیا نواز سے مسلم معمور مقابات فاخرہ تھے۔ آپ فرانس الفار وجہ کا افراد عراق معرف کرئی ایشتہ مافیلیا کہ میں ان ہے۔ جبا افراد میں فرور ہوگا قرن حامس معابد کرا ہو تھا اور کو گا تھی مورد ہوگا ۔ اور کا میں الفراد میں الفراد میں خوا میں الفراد میں خوا میں الفراد میں معرف کے مسلمان خاتم الا فیا الفراد میں معرف کے مسلمان خاتم الا فیا و میں میں مورد کے وہ وہ والت بر غرب المان ماتم الا فیا وہ میں دور ہی وہ است جو مطافی صلی اور وہ والات و مطافیات سے معرف کے سلمان خاتم الافیاد و میں المیں میں دور مرمی وہ است جو مطافیات سے معرف کے سلمان خاتم الافیاد و دورات سے اور وہ وہ است جو مطافیات سے معرف کے سلمان میں علیہ السلام و معمالہ کوام والیت ہو مطافیات سے معرف کے سلمان ماتم المان وہ کوارت بر معموری علیم السلام ہے اور وہ وہ است بو

نبوت الما فت المرت سے مجرد ہے وہ ولایت کام اولیا نے اولین و آخرین کی ولایت ہے اس کل ولی الله سے مراد جرحفرت فوت التقلین کے قول میں وار دموئی میں اولیا دہیں جو مجرد ولایت ما مولیات میں اولیا دہیں جو مجرد ولایت مسکت ہیں ان اولیا داللہ کے منجلہ جوگذر ہے تھے اور آنیو لے تھے دہ اپنی ارواح سے اور جرآب کے زمانہ میں تھے وہ اپنے احبام سے آپ کی مجلس میں ماضر تھے اور انہوں نے ابنی گردنوں کو آپ کے قدم کے نیچے دکھ دیا اور اپنی گردنوں برسے لیا اس بیان کی اکثر اولیاد کے دقول سے تائید موتی ہے ۔

مقعود کلام یه که اگرچه ابنیاد صحابه اور انکه در حقیقت اولیاوی ایکن عرف اس ان کو انبیاد کیتے ہیں تہ کہ اولیائے رسول اس طرح بارہ انکہ کو انبیاد کیتے ہیں تہ کہ اولیائے رسول اس طرح بارہ انکہ کو اثنا عشر کہتے ہیں نہ کہ اولیائے رسب سلاطین اولیا داول لکے کو اثنا عشر کتے ہیں نہ کہ اولیاد اثنا عشر اور یہ بات انی موفی نے کہ یرسب سلاطین اولیا داول لکے اکا سرسی ۔ کوٹ اولیاد کے بارے میں ہے نہ کہ سلاطین واکا براولیا دی ہے بارے میں ۔ لیکن جہال تقول متب دہ ہی ھذہ الی کو ہیں حالانکہ ایسا ہمیں ہے تول متب کہ حفرت غوث التقلین نے قد ھی ھذہ علی دقی قد کی ولی الله فرایا۔ تہ کہ

كل ايام وصعابة قرايا-

خِائِدُ مِلاً الخاطري كُورَبِ كَرِ صَالَ عَوْتَ الثَّقَلِينَ سيدعبدالقادرجيلاتي دَضَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الكُولِينَ وَاخْرِينَ سوى صَدْهُ عَلَى دَوْلِينَ وَاخْرِينَ سوى صَدْهُ عَلَى دَوْلِينَ وَاخْرِينَ سوى الصحابة والاعْسُد من وُددِية نبيسًا عجسد صلى الله عليه وسلم ـ

یقی آنخفرت رصی الله عند نے قربالیا میرایہ قدم ہر ولی الله کی گردن پیٹا ہت ہے خواہ وہ مرد مویا عدرت متقدم مویا مشاخر بجر صحاب اور المرسے جو مار سے بینیبر صلی الله علیه و لم کی اولا دسے س

صاحب ثمازات قادريد كيت بي كرآ كفرت دخى الله عنه كا قول مطابق قول اللي واقع مج اجياكه ارست دبادى مجا- وا و قسال دميث للمسلام كلة انى خالق كينتر من طيبى فا فاسو مبت و دنف تله من دوجى فقع والسه ساجدين فسعيد الملاصكة كلهم اجمعون الا ابليس استكبروكان من الكافرين - قال يا ابليس ما منعك ان تسعيد لما نعلقت بريدت استكبرت ام كنت من العاليس السالين بر

یعنے جب آپ کے پروردگارنے فرنتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بنتر کو پیدا کرنے والا ہوں جب میں اس کو برار کردول اور اس میں اپنی روح بھیؤ نکدوں تو تم سب اس کو سحدہ کہ نا۔ تو تمام فرنتوں نے اسکو سحدہ کیا لیکن ابلیں نے تکھر کیا اور کا فروں سے مہد گیا۔ ندائے تعانی نے کہا اے ابلیں تجہ کو اسکو سعدہ کرنے سے حبکو میں نے اپنے یا تھ سے پیدا کیا بازر کھا کہ تو نے

ما حب مخارت قادریہ کہتے ہیں کہ نمام فرسندوں نے سجدہ تحقیہ و تحریم کے لیے اپنے سروں کو سجدہ مخادیا گرسات فرسنوں نے الیا بہیں کیا کیو نکہ وہ امور بہ سجدہ نہ تعے جانج بی تعانی المبلیں کو سرزنش کی اور فرایا کہ ام کمنت من العالمین بینے تونے خو دکو برعا سجمبا اور ملا انساعلی ہے خو دکو بر ترحانا عالانکہ وہ ساتوں ملائکہ امور بہ سجدہ نہ تنے حاصل کلام بیرے کہ نام اولیائے اولین و آخرین وحا فرین آپ کے قدم اپنی گر دنوں پر لینے کے سے کا مور تھے کرصحانہ کو ام انگہ معصوبین علیم السالم حواولیا دعی ہے یہ امور نہ تھے کیونکہ یہ طال درجات علیا ہیں۔ معصوبین علیم السالم حواولیا دعی ہے یہ امور نہ تھے کیونکہ یہ طال درجات علیا ہیں۔

معقدین عیبه اسلام مواولیا دمیری دلیل برسی کرتے ہیں حفرت امیرالمؤنین علی علیال ام کو صاحب محازن قادریہ دوہری دلیل برسی کرتے ہیں حفرت امیرالمؤنین علی علیال الم ا الم سنت والجاعت اور شیعہ فرقرالمیہ انتے ہیں کہ آب امیرالمؤنین والم مراسلین ہی اور بیخود معادم ہے کہ حضرت سلطان الابنیا دمجرصلی التّدعلیہ والدی کم و دیکیرا بنیا دعلیم السالم اول ومن دملم ہیں جدیا کہ نصری میں وارد ہے لاشو دلی اسد وسیدالات احوت واما اول المسلمین میں حضرت اراب میم نے کہا خدا کم کوئی شرکے نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں بہلا تقدیق کوئی حضرت اراب میم نے کہا خدا کم کوئی شرکے نہیں اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں بہلا تقدیق

ن ورست من آیا ہے کہ افااول المومنین کس منین کے لین آنخفرت علیالسلام اور انبیادند اور لین کی حدیث من آیا ہے کہ افااول المومنین اور لین کی جاعت میں برنہیں آت 
انبیادند اور حدیث سے استے استے او جود انکی میں نیت کے انبات کے خدا کے تعانی نے آنخبرت ملی الناد

میں دلیل میں اور کی فقل سے یا دکیا جیا کہ عاامیہ المت ویا امیما الوسول سے قرآن

میں آپ کو خطاب کیا گیا نہ کہ بلفظ طادھ المومن اگر چرآ مخفرت اور انبیاد علیم السلام ومن

میں کئی عرف عام میں ان کو نبی ورسول کہا جا است اسی طرح دوازدہ الم اور صحابہ کو امرام حاعت

میں کئی ولی النام مین آتے ۔

ابض جهال کہتے ہیں کہ صفرت امیرالمینین علی علیالسلام کو تین علیہ اہل شیعہ علیٰ ولی الله می آتے کہتے ہیں بینے کا طیعبہ وست ہما در و دویں کیکن اس کے باوجود وہ کل ولی الله می آتے مالانکہ صریحاً وہ ولاریت سے مناطب ہیں۔ ان سے کہنا جاہیے کہ پہلے زبانے می خوارج کی گنرت میں یونسکر سیادت و ولاریت امیرالموسین تھے لیس الم شیعہ نے اعتقاداً اوران کو تمر شدہ کہنے کیلئے آپ کوان تین مواقع پر ولی الله کہنا تمروع کیا لیکن ان کے عقا مُدی اس طرح مہیں ہے کہ امیرالموسین کو ولاریت مجردہ حاصل تھی للہ ان کا یہ اعتقادیے کہ امیرالموسین علیاللام کوسیارت اور ولاریت ویوں کے دولاری الله مور المدنسیة الستی لست فی احد سوا کا مہراان کے ولاریت ویفید ذالات من الامور المدنسیة الستی لست فی احد سوا کا مہراان کے ولاریت ویفید ذالات من الامور المدنسیة الستی لست فی احد سوا کا مہراان کے

اعقا دیں مفرت ایرالمونین علیال لام کل دلی الله کی جاءت می نہیں آتے -

یقے فدائی قسم کہ خدائے تعانی نے اولیاں سے اندعبدالقا درکسی کو ظاہر کیا اور نظام کرکھا ان دونوں ندرگوں کا ریقولہ کلہ الم عبداللہ یافعی اور کتاب ہمجہ الاستراریں براستا دراویان خرورہے معترضین کے لئے دوسری دلیلی میر سب کہ لفظ محل عیام ہے ادر دی اللہ کی طرف مضاف ہے

لهذا بيعموميت تام افراد ولاميت بيرها وي سبه خواه زنده مول يامرده يا آسنده مول كوني وبى محرداس تعميم سے بائر ہیں موسکتا جیبا کہ علم اصول میں یہ قاعدہ بیا ن کیا گیاہے کہ جو نفظ عام معتى بيه دلالت كرے أكروه متكلم كى حابنب سے خاص متبو تو اسكى عموميت برعمل واجب ہے اسی نباء برا ام اعظم الو عنیف کونی کے ننزد کیا۔ قراء تملن آیات فرف ہے نہ کہ وئی فقوص بمب خَاقَوُّوام التيسرمن العَمان اس *آيت بي نفط م*ا عامه ح*ب بي تام* آیات قرآنی ستان سی اس سے کوئی آسے خاص مراد منہیں ہے ۔ امام شافعی فراتے س ك نقط ما عام ب ليكن مديث لاصلاة الإيفاعية الكتاب فاس كوفاى كرديا ہے يس نفظمان فاتحدم ادب نه كه فاتحدك امواكو كى اور آيات - امام الوضيفة فراتے ہی کریہ جروا مدہ اوراس خروا مدسے کتاب جامب خاص ہیں موجاتی - بیس المُ الدِ حَلِينَةُ أَنْ لِي وَنُونِ لِعَرْحِ عَلَى كِيا لِينَةِ آيت بِرَمَى عَلِي كِيا اورِ حَدَيث بِرَمَى لِيضَ طَلَقَ قَرَاهُ كونفظ مساسة ايت كيه أور مدسيت سي قراءت فاتحرك وجوب كومجي- رسي طرح لفظ كل تام اولیائے اولین و آ ترین برصاوق آتی سے کیو کا مسلط قول مددی هذه الح محرت غوت التقلين س اورحفرت كايكام عام ب اس كورس في مامن بين كياب آب مي نهي فرايات دمتى مرزه على دفت ككل ولى الله في غصرى او في زمراني اورية قرينه قول ہے ۔ دومروں کو کیا حق ہے کہ وہ دوررے کے کلام کو خاص کرے کسی سے عام کلام كواكر كوئى دورس خاص كراتو اس طرح خاص كرنے سے وہ خاص بنيں موجا آا۔ اگر مير كھے كانفظ عالمين موق سوانتان كارت والالله اصطفاق وظهوك عل التساء إلعالمين اور ااسمعيل واليسع ويونس ولوطا وعلا فضلناعلى العالمين اور وم تأكير مالديوت احدًا من العالمين مي عام ب مفرون في ان آيات كو فاص كياب اوريد كهاسي كرنساء سهرادوه عورتين اس خوزا فرم مي سي تقين اس سيمراد ام البشوس دورآ خريك كاعورس بنيس ب- اور دومرى آست في عالمي سمراد زوالك ہن جوان تین بنیروں کے زمامہ میں تھے نہ کہ آسس ہے مراد الوالبشرة آخرہے اور احداً من العالمين سے معي مي مرادم اور يخود طام سے كدان آيات اور تمام قرآن كام كم فدائے تمانی ہے نہ کمفسران اسکے باوجود مفسروں نے جونیر تسکلم قرآن ہی عام آیات کو خساص

کردیا ہے اس غرن کا جواب یہ ہے کرمقری نے کا می کوج عامہے اپنے سے فاص نہیں کیا ہے لیکہ انہوں نے ہرآئیت کے متعلق عدیق ہے سندن ہے اور آ نفرت علیا سلام نے بھی فورے ان آیا رہ کو فاص نہیں کیا للہ وجما اللہ سے کیا ہے لیب حقیقت یں یہ آیا ہے ترکل کی جانب سے نال غیر مسلم کی جانب سے اس طرح قول قد جی ہدنہ اللہ یں حفر ساغوت انتقلین نے نفط کی کو فاص نہیں کیا ہے ایم اور دور ہو کے نہیں بہونی اکر ذہ اسکو فاص کریں اور دور ہو کے اگر مفرین نور دارت و مرا ارسلنا ہے الا کا فقہ للن اس کو فاص کریں اور دور ہو جب کہ اگر مفرین نے کی ان کا کہن ہے کہ آ تھزے علیا سلام عرب کے لئے معیوت موٹ موٹ سے حیا کہ نصاری نے کی ان کا کہن ہے کہ آ تھزے علیا سلام عرب کے لئے معیوت موٹ سے مالا نا کہ حق تقالی نا کہ خوالے میں آئیت کو فاص میں کیا تمانہ کیا ان کہ نہوا کیو نا کہ میں آئیت کو فاص نہیں کیا ای طرح حفر سے سلطان الا ولیا ورفی اللہ عنہ کری سور منہ نہوا کیو نا کہ میار نے زان نے اور کو اولیا وہن اللہ عنہ کے کلی دی اللہ سے مراد آئی زان کے اولیا وہن اللہ عنہ کے کلی دی اللہ سے مراد آئی کو اس آئیت کو فاص نہیں کیا ای طرح حفر سے سلطان الا ولیا ورفی اللہ عنہ کے کلی دی اللہ سے مراد آئین کیا تھا تھیا ہیں ہیں ہے۔

بعض عابل یہ کہتے ہیں آت نورہ برقیاس کے کا ولی اللہ ہے مراد اولیا ہے آخرینا ہی ایک اولی اللہ کے آخرینا ہی ایک اولی اللہ کا مین جب کہ اولیا ہے اولین جیسا کہ للناس سے مراد لوگ ہیں جبا نخطرت علیہ سلام کی بعثرت سے تیارت کے ہیں نالہ اس سے مراد حفرت آدم ہے تا بعثت نبوی لوگ ہیں ۔ تو جا شا جاہیے کہ یہ بات یا لیے تحقیق کو بہوئے حکی ہے کہ تمام مرسلین اوراولوالعزم اور دو مرسے بیفیروں نے اپنی امسیوں کو وصیت کی توالز ماں پر ایمان الانبیا میں سرخی مرسل کی امت نے سلطان الانبیا میں ایمان لایا اس و جہ سے پہلے کے لوگ اس آئیت تمریفیہ سی واخل ہیں لیکن تمریفیت کی دوسے خارج ہیں اسی طرح اولیا و حفرت سلطان الاولیا و کے قدم اپنی گروٹوں برائی تی آر ترویں واخل میں ایک خوری برائی ہیں واخل ہیں ایک خوری داخل ہیں داخل ہیں اس میں اس می طرح اولیا و حفرت سلطان الاولیا و کے قدم اپنی گروٹوں برائیج تی آر ترویں واخل

س اورانیگر دنوں پر عملاً آپ کے قدم لینے میں اولیائے حاخرین واقرین واقل ہیں۔
دورے یہ کرحق تعالیٰ نے تام موٹین ومونیات کو مفرت آ وظ سے قیامت کال فبلت سے
وعدہ فرایلہ ہے جیسا کہ ادست و موز وعد الله المومنیون والمومنیات خیات بجب ی
من تعدتھا الانھ اراس نیٹارت میں الم ایان جعنرت آ وظ سے تا فاتم الانبیاء آگے الفاظ
مؤنین ومومنات سے مرا وامت مورای کے مومن و مومنات فاص طور پرنہیں ہیں اسی طرح کل
ولی الله میں اولیائے اولین و ماخرین و آخرین میں واقعل ہیں اس سے مراد صفرت سلطان الاولیاد

(تكؤة سترم)

کے زمانہ کے اولیا دہمیمرا دنہیں ہیں۔

یا به جانا جائے کہ تمام بیند وں کے دومقالات ہیں ایک مقام ولات دومرا مقام مبوت مقام منوت منا منوت ہیں کئی وہ کا دورہ بہیں لیکن مروی اولین و آخرین ہے مقام ولایت ہیں کئی نہ سی بینجر کے قدم یہ قدم ہوتا ہے حضرت شیخ خیماب الدین مہروردی رحمتہ الندعلیہ عوار دن ہیں تحریر قریاتے ہیں کہ سیدنا عبدالقا در الجیلائی نے قرایا ہے ان کل ولی علی قدم سبی وا فاعلے دوم حدی ہے۔ مدصلی الله علیہ وسلمہ لیزا ہوئے دوامیت شیخ التیون ومندالته علیہ حقرت عوت التعلیہ حقرت نوامیت شیخ التیون مقام ولایت میں ہی کے مصلی الله علیہ وسلم میں اوریہ مقام ولایت میں میکے تحت اولیا در العالم میں اوریہ مقام اعلی ہے ہی الدین بن علی الدین بن علی الونی دحمت التعلیہ فتو مات میں فرات میں النبیار فرصلی مقام اولیا داولین و آخرین کی گر د توں ہی تہ سبول کے معرب میں میں میں میں الله علیہ المونی رحمتہ الله علیہ فتو مات میں فرات ہیں المونی در الله الله والی الله الله والی الله والیا و کے الله والی الله والیا و کے اللہ الله والیا و کے اللہ الله والیا و کے ایک بی کر مقرب الله ولیا و سلطان الله والیا و کا کی مقام والیت میں جو باطن نبوت ہے ، اور الله ولیا و کی الله ولیا و کی الله والیا و کی الله والیا و کی الله والیا و کی الله ولیا و کی الله والیا و کی مقام والیت میں جو نی الله والیا و کی الله والیا و کی الله والیا و کی مقام والیت و کر الله والیت و کر الله والیا و کی مقام والیت و کر الله والیت و کر الله والیا و کی مقام والیت و کر الله و کر الله والیت و کر الله و ک

ان اولیاء الله کے بیان سے جو مفرت غوت التقلین کے زمانہ معلم مسوم کی سے اور جنہوں نے آب کے قدم کو انبی گر دنوں بر قبول کیا۔ اور جو آب کی خلبوں اور مقاات سکونت سے حاضر تعے منجلہ ان کے تین سو اسانی نے حس کے سنجاری وی کا بل تعے جو محلی شروں عاضر تھے ان میں شیخ علی بن

- سر رسا

صاحب بجتم الاستدار نے اولیاد داقطاب کی بر تقداد بیان کی ہے اوران کاکشف عبی بیان کیا ہے کہ دی الاستدار نے اولیاد کے بارے میں اتبوں نے کہا ہے۔

رحیت ان المفقود ام عبدالله یا فعی کله میں کلتے ہیں کے غوت التّعلین میدعبدالقا درحبیلانی رمنی اللّه عنه کو بروز حمید منبر بریا تنا کے خطبہ میں تملی صفرات موتی حس نے آمیب کے ماسوا کے اللّہ ہے بیگانہ که دیا اور کوئی درحیر ترقی اور مرتبہ تدریا جب آپ کے زیر قدم نہ آیا موہ و قدیت آبی زبان مبار ید قدمی هذه علی رقب کی ولی الله وولیه الله من الاولین و الاخرین سو به الصحاحیة والاخرین من درسیة نبینا هسد صلی الله علیه وسله طاری موت تام اولیاء که متندمین ومتاخرین نابی گردنی سیت کردی سوات کی فنون کی تنون کی متنون کی کردنی می متنون کی کردنی می متنون کی کردنی می متنون کی کردنی می متنون کی متنون کی کردنی می متنون کی کردنی می متنون کی کردنی می متنون کی متنون کی کردنی می کردنی می متنون کی کردنی کردنی کردنی متنون کی کردنی کردنی می متنون کردنی کردنی

صاحب نفیات آلانس ومراة الا را رو فاران وسنفینه کہتے ہیں کہ اس موقع پر تقریبًا
ایک سواصحاب حاض نے از ان حکہ شیخ علی نمیتی اسٹیخ بقیاً بن بطوا نینے الوسٹید قبلوی ۔
سینے الوالبی کے سہرور دی وشیخ جا کہ وقفیت الیان موصلی و خواجہ یوسٹ مہرانی سینے علی بن سینے احد غزان بن سینے عبدالرمن طفسہ نجی سینے احد غزان سینے صدقہ بندادی سینے احد غزان سینے شہاب الدین مہروردی وغیر ہم تھے۔ ان میں شیخ علی میتی نے منہریہ آکہ آپ کے قدم مبارک کو پیجو کر امنی کر دن پر رکھ لیا اور آپ کے زیر دامن آگئے اور تمام اولیاد نے قدم مبارک کو پیچو کر اپنی کر دن پر رکھ لیا اور آپ کے زیر دامن آگئے اور تمام اولیاد نے

والاموات بإدواحهم وكانت الملائكة ورجال القيب حاضين بجلسه

وواقفين في صفوف حتى استذالا حق يهم ولم يتبق ولى في الارض حتى حتى حتا غفيد السعارة المنهوم اوير لذركائه -

صاحب نخازت کھتے ہیں کہ یہ تول شیخ البستید قباری زیادہ تولی اور مفبوط و محکم ترین دلائل نقید کا مال ہے کہ آپ کا قدم اولیا د متقدمین و متاخرین کی گردنوں پر قامت ہے۔

تقید کا مال ہے کہ آپ کا قدم اولیا د متقدمین و متاخرین کی گردنوں پر قامت ہو۔

ما حب مال و مقام ہیں اس محلب میں ما صریحے میں طرح شیخ البسعید قباری کے مشاہدہ و معائنہ میا انہوں نے بھی اسی طرح معائنہ و مشاہد و محل اور فرایا کہ حب شیخ عبدالقادر نے قدھی ھذہ الخ فیرای تو فرای تھی ہے۔ اگر فرایا تو میں اگر و کی الله و لیا اور فرایا تو میا تھی ہے۔ اگر فرایا تو میں الله و لیا اور فرایا تو میں الله و لیا اور فرایا تو میں الله و لیا اور فرایا تو میں نے کہا صد قت یا عبدالله یہ تی و فرایت تدما ہے میں دقاب الا و لیا اور فرایا تو فرایت تدما ہے کی دقاب الا و لیا اور فرایا تھی کے دما نے کئے دا نے کے اولیا و میت تو فرایت تا تدما ہے گئے ۔

سيقان طنونى اني كتاب بهتر الكسراري باسنا دصيح كليمة بي كوتن صلى الوجم يوست بن طفر بن شيخ على المن الكليم ا

یعے فوب نوب یہ قطب زین ہیں تین سواولیا دالند اور سات مور طال الفیب نے
اپنی گر دنس رکھ دیں جبکہ شیخ عیدالقا درنے فرایا کہ میرے یہ قدم ہر دفی اللہ کی کہ دن بیٹات
ہیں۔ اسکے ایک عرصہ کے بعیدی ام عبیدہ گیا تا کہ شیخ احد سن علی الرفاعی سے القات کہ وں
میں نے شیخ عدی برجم افریع جو لیمہ سن تھا انکو سایا توشیخ نے فرایا صدق المشغ حدی
معا حب محاذن قا دریہ کلمتے ہیں کہ اس کلام سے اور دوجیٹریں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ
کے قدم دجال الغیب برجمی ہیں دو مرسے یہ کہ آپ نے قت می ھذی ایک بار مہیں ملکہ کی
بار کہا اسی و حب سے فی وقت واحد کہا گیا اور مردان عیب تام ارواح ہیں لیکن تطیف احبام
ر کھتے ہیں اور جب آپ کا قدم ان کی گر دنوں پر ٹا مت موا تو بھرارواح اولین و آخرین کی گردنوں

رکس طرح ناسبته نه موگاء دومرے سدا حدالرفاعی ولامیت میں کا ل تھے اور انہوں نے فیغ عدتی مب مسافر کی مطلق تصدیق کی اور اگر کل و فی سے مرادا ولیائے زمانہ موتے توامطرح مطلق تصدیق نہ کرتے لکہ خاموشش رہتے ۔

ماحب مخازان قادر میر کلیم بین کی میرنی کسی ایک بنی کے مقام ولاست میں ہو نخیاہے اورسدنا فوٹ التقلین رضی اللہ عنہ مقام و لاست محدیہ میں ہمدنے ہیں سلے آپ کو قطب الوجود کہا ما آناہے وموالقطب کہتے ہیں کہ دموالقطب میں الف لام بدل مضاف الیہ ہے اور وہ وجود سے کسی قطب

كوقطي الوج ونهي كم عاما بخراس ونى كے حدِ مقام ولايت سلطان الابنيادس به نيا مواوروه بخرسيدعدالقا در كے كوئى دو مرانهيں سے وسيدعلي شطنونى بہتر الاست دارس لكھتے ہي كو

برر کے جب میں ابی من الم الم المندادی کہتے ہیں کریں نے شیخ خلیفہ کو حود کی کا مل ہیں سٹینے ابوالقاسم میں ابی بن محد السندادی کہتے ہیں کریں نے شیخ خلیفہ کو حود کی کا مل ہیں سٹینٹ نے موں کونیا میں انگریائی میں کے ایک سٹی سٹیرے کہتا میں ڈیرزا کی ہور نہذا

اورتینی مداصلی الدعلیه وسلم کواکٹر رویا میں دیکھا کہتے ستھے یہ کہتے موٹے سنا کہ میں نے فواب س بیغمرخد اصلی اللہ علیہ وسلم کے دیوار سے مشرف واتو حضور سے عرض کیا اے رسول خدا

ی بی بر مرابعا در مے فرایا ہے کہ میرا قدم مروف الد کی گرون میر تابت ہے. تو حفور نے ارشاد

باصدق الشيخ عبدالقادر وكيف لا وهوالقطب والماادعا ع يعض يخ عبدالقاءر فرررت كها اوركية كران كاقدم مروق كى كردن يرتدم كاجبكم

وه القطب ہے اور میراسکی رواست کرتا موں۔

ہیں شیخ عدی نے فرمایا کہ ہروقت کا ایک فرد مو اے لیکن کو ٹی فرد ا مورنہ ہوا کہ اس طرح کھے بخرب بدیمدالقا در حبلانی کے بواس طرح کہنے کے لئے امور بنعے اور تمام اولیاد نے امرحق سے اني كرونين خمكي اور فرايا اسابوالركات كياتم بني ديجه كفرستول كوحكم دياكيا تعاكه وه آدم كوس جده كرس ازراسك انبول في دم كوسيده كيا-ما حب می از کے میں کہ اولیا وی حکاست کو ملائکہ کی حکامت سے تبیہ دینے سے حفرت فوت میں كة قدم تمام اولياء كى كُردنوں برمونے كانبوت لماہے حس طرح ميتاق كے دِن تمام ارواح ماخر تھیں بیاں بی تا م ارواح اولین و آخرین و حاضرین نے بغران حق تعالیٰ اپنی گردنیں خم کردیں اور وہ یو می کلفتے ہی کو تبول کرنا شرط ہے نہ کررکف تام اولیا، نے موجب شرط ظامر آب کے ة رم كو تبول كيا نه كه آب كے قدم كوعداً اپنى كردنوں بير كھا۔ لىكن طاخرين كى حاكمت سے سنتے تات مرابیتی نے اپنے مقام سے اٹھ کر کائے منبر ماک عین قدم میارک کو اپنے ماتھ سے اپی گردن يركها اورباقى تمام اولياد ماضرين ساايني مكر بييم موت الني كردنين خم كردين ادرارول آخرين نے اپنی گردنوں کو لمجھنور حق رکھا جدیا کرمیٹاق کے روز میوا اگرچہ اس کے بوراس کیفیت اجماع اد اونسادنبین مانت مصیر کرکیفیت احتماع ارواح بروز میتای کوسرا کینسبی مانتا کیکن جو و في سوكا وه الكرية كريكا اورالا كم كاتو مجبنا عابية كه اسكودلات من قرب بنيس به . بهجة الكسرارس شيخ على طلنون باسنا وسيح روات كرتي كه الوالقاكسم فقيه في كما کرمی نے سنا کرنیخ ابوالحسن علی العربی نے دمشق میں فرمایا کہ سارے بیٹریخ البسعید تیلوی يعطاكاكا فالسبع قال السيدعيدالقادر متدعى حذه على دقسة كل ولى الله تعاك ماموقهال ملجا قسالعا بامولاشك فيبه وحولسان القلب ومس التعطاب فى كل وقت من يومر بالسكوت فلابيسعه الاالسكوت ومنهم من يومرالقول فسلابسعه الاالقول فهوالاحمل فيمتام القطبتيه لانه لسان یسے ہم سنتے ہیں کرسید عبدالقا درنے کہا کہ میرایہ قدم ہرونی اللّٰدی گردن پر می فدا تابت بے نینج ابوستید قبلوی نے کہا کہ ہاں سیدعبدالقا درنے اس طرح فدائے تعالیٰ کے علم سے کہا

(تحكواة البوت)

اوروہ لسان القطب ہے یعنی قطب ما مور بہکوت ہوتے ہیں ان کو بخر سکوت اختیاد کرنے کے جارہ نہیں ہوتا۔ کے جارہ نہیں بوتا۔ کے جارہ نہیں بوتا۔ اور سید عبرالقا در مقام تطبیت ہیں اکمل ہیں کو ناہ وہ زبان شفاء ت ہیں نیخ الوسور قبلوی اور سید عبرالقا در میا فی کی قطبیت اکمل ترین کے اس تول سے دو یاسی معاوم ہموئیں ایک یہ کر سید عبدالقا در جیلا فی کی قطبیت اکمل ترین سے اور دو ہرے یہ کر مردوں اور معبوق سے آپ شفیع ہیں۔

صادب ممازن قاوریه ریمی لکھتے ہیں کہ قب ہی ھندہ الو کہنے کے موقع پیک تر ہزارگاک ما صر تھے منجلہ ان کے تین سوک الاستھے جن س بچاس اولیا کے کامل تھے جن میں الک تاج علی

بن التي تھے ۔

صاحب بحبة الأسراركية بي كه البلمن على بن عبدالتد بن ابي بحب احدالبرى هماته من بم سه يه بات مي ارسلنده من اس على بن عبدالتا و بن جم تقط من بم سه يه بات مي ارسلنده من اس على من المحرس جيده شائح بندا دس جمع تقط و آليس في فركرر به تقط اور سد عبدالقا در جيلا في كونول قدهى هذه المخ كوا دكرة تقط شيخ جليل بن ابي العباس احدة كها كه س في المحدة ها الح كان في المبدت دويا كاداده كي اور طاقات كوبدك يوميلاتها دركة ول فقدهى هذه الح كي نبرت دويا من في المورس على فوت و والمدة وكان في عبلسه يو مشد خمسين شيخا من اعيان شيوخ والك العصى و دا ميت الشيخ على بن خمسين قالها وظهوت عليهم اما دة المختف ع درا ميت الشيخ على بن الهديتي قد و طلع السيد فوق الكوسي فوضع قدمه على عنقه المهدي قدت الميدي قدمه على عنقه المهدي قدت المرسى فوضع قدمه على عنقه المهدي قدت الميدي قدمه على عنقه الموسي الميدي قدمه على عنقه الموسي عافر تقا الورس في الميالة الدرك

یعنے بینے ابسوونے کہا کہ س کسی محلیں میں ما فریق اور ہی سے سیدعبدالقادر کے
اس قول اوس نا اسوقت ہیا ہوئے اعیان شائع سے ما فرتھے میں نے ایمنیں دیجھا کہ اپنی کردنس جب کا در دیجھا کہ بینے علی ہوئی ہی علامت ان سے طاہر ہے اور دیجھا کہ بینے علی ہوئی ہی اس حال میں کرسے کے ادید چڑھے اور اپنی کہ دن پر آب کے قرم کو رکھ لیا منجلوات اولیا و کے جو حاضر تھے سننے ابوعمداللہ محمد میں تھے رحمتہ اللہ علیہ سننے ابوعمداللہ محمد میں اس میں کہ میں نے بھی سننے ابوعمداللہ محمد سے ملاقات کا حصر کہا تھا۔ قول قدم کے متعلق پر وزعا سنورہ ساک ھی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں حیطرے شیخ ابوالسعود نے کہا کہ متعلق پر وزعا سنورہ ساک ھی میں نے ان سے پوچھا تو انہوں حیطرے شیخ ابوالسعود نے کہا

تها اس طرح کہا یہ وونوں دوایات کل ہج الا آراد اور فارک وغرہ سے سطورہ یہ منجد اولیاء کے دوسرے وی جاس فولس سے ماخر تھے قطب آ فاق سرتان الدین عبرالراق تھے رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہج الا آرار کلیتے ہیں کہ شیخ الدیرے نوقوب بن مضورانصاری کہتے ہیں کہ بب آن تدم ہوالہ ہم سوے بنداد آیا اور لاکالہ میں سیزاعا والدین اب مار کے نفرسے میں با یا ان کو میں نے ان کے واوا کے مرسم میں با یا ان کے نزوک ایک جاعت میں اس جاعت میں سے ایک شخص نے ان سے پوچھاکہ آپ نے قول قد می ھدہ الخ کی تمین جی اور این میں جاعت میں سے اکیک شخص نے ان سے پوچھاکہ آپ نے قول قد می ھدہ الخ کی تمین جی ورسم میں بائی میں سے میں المنظم میں المنظم میں اللہ عبد میں اللہ عبد میں اللہ عبد میں میں میں میں میں میں ہے کہ حضونا فی الملہ کے لئے وکان فیلے حاض الدی فیلہ حاض الدی اور ایس میں اللہ عبد میں اللہ عبد میں اللہ میں اللہ عبد میں المنظم کے المدواق فحنوا کل میں الدی فیلہ حاض المنظم والمنظم میں المنظم واخذ واعد کی عاص الدین حضووا فی دالم الوق الوق المنظم و مدوا اعتماقهم واخذ واعد کی عاص الدی خلاف الوقت احد مدھم است انکورے کیا ہے ولم دیکھ اسے ولم دیکھ علیہ ملہ واخذ واعد کی عاص الدی خلاف الوقت احد مدھم است انکورے کیا ہے والم دیا میں المنظم واخذ واعد کی علیہ والم دیا ہے اس والم دیا ہے دائل والدیا دیا ہے اس والم دیا ہے اس

یعنے سید عبدالرزاق دسید عبدالوہاب وسیر عبدالرجن وسید ارامہ کہتے ہیں کہ ہم اس کلب میں حاضر تھے جسیں ہمارے والدنے فرایا کہ بیر میرا قدم ہراں لاکے وئی کی گردن پر تابت ہے اوراس محلس میں بی سس اکا برمضائح عماق موجود تھے ان سب نے اپنی گردنیں خم کردیں اور آپ کے قدم کو قبول کیا ۔ اور ہم کو متفرق شہوں میں رہنے والے مشائح ن سے متعلق سے میر خبر میں کدا سوقت انہوں نے بھی اپنی گردنیں مم کردیں اور ازب کے قدم کو قبول کیا اور السی کوئی اطلاع نہیں ملی کرکس نے انکار کیا مو۔

صاحب بهجم الآمراد كيت بي كرسيدى احدالرفاعى ونى الحل اورسلطان وقت تع يمب وقت حفى حرارة من وفي المحل اورسلطان وقت تع يمب وقت حفرت فوت التقلين في حدد هي هذه الخ فر ما يا وه اسس مجلس بي ما حزت تع ليكن البيت شهرس النون في أردن ورازكر دى اورجب السكى وجه دريا فت كي تني كي كما كرسيد عبدالقا ورف المهامي بونداوي متدهى هذه على رقب تا كل ولى الله فراياسي مداده على رقب كرست الوحف بي المناق في الما المن المناق في كراسي مرقوم به كرست الوحف بي المناق عبدال من المنافق في كراس به كرست الموحدة عبدالرمن المناق في كراس كرست الموحدة الموحدة

المُعَادِّة النوت (٣٢)

مير والدفة شهطفورة من ابن كرن م كردى مرايد في في فرايا قال السيد عبد القادر الأن بنعداد قدمى هذه على رقبة كل ولى الله تعالى فارضا عند تم جاء الخير من بنيداد اسد قال ذالك فى اليوم الذى ادخراه.

یے البی البی سیدعیدالقا در نے بغداد میں قدمی هذه الخ فرایا ہے ہم نے اسکی اِنْح قوتُ رقی میرمغداد سے فرآئی کرآ ہے نے اس روز مبکی ہم نے تاریخ فوٹ نی تمی ای طرح فرایا -

برببر باسبی کتاب سے کہ عبداللطیف بن عبدالنجیب مہروردی اس محلس سی حاضر تھے حبوقت سے بیار بیٹر اس کی کردن بین تابت ہے تومیرے والدنے اپنا سر زمن تک دن بین تابت ہے تومیرے والدنے اپنا سر زمن تک جھکا دیا اور کہا علیٰ داسی علیٰ داسی علیٰ داسی میں ہے۔

مرے مرید نیخ موسی دوی می اس ملب میں ماخرتھے۔

صاحب به الأمراديه بي كعنة بي كوشيخ وقية الوطالب عداله في بالوانقة بن محمد بن الوالفة بن المحله بن الوالفة من المرادية بي المرادية بي المرادية بي المرات القريق الهاشم في كماكه بي المره من المين المركبين من آياتها الى الفق كراية الى محمد الله المركبيل كياره الله وقت المين سائيلة والمسائلة بيراكب في المراكبيل من المحروب تعييا ركيا ويركم كورة وقدم مبارك ميرك مريب لي جراكب والدائي الأركب من مريب لي جراكب والدائي المركب المركب المركب المركب المركب المركب والدائي المركب والدائي المركب المركب المركب المركب والدائي المركب والمركب وال

یعنے سیدعبدالقادسنے آج بغدادیں قددی هذه الو فرایا ہے اور روئے زمین میں کوئی و نی الیابنی ہے جس نے الیافعل مرکیا ہو جمیسا کہ تم نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا۔ مرب باب نے اس دن کی تاریخ لکھ دی اور بغداد کا سفر کیا ہی جی ان کے ہمراہ تھا ہم کو خبر دی کئی کہ عبدالقا درنے واقبی اسی دوز اسلاح اس دن فرایاتھا حکو ہم نے بعرہ میں نوٹ کیا تھا۔

کہ عبدالقا درنے واقبی اسی دوز اسلاح اس دن فرایاتھا حکو ہم نے بعرہ میں نوٹ کیا تھا۔

شیخ ضیات بن تیس الحرافی نے حرائ میں بھی اسی طرح کہا۔

بہتہ الا سے اپنے بیروں سے طنے اوران سے استفادہ کرنے کے لئے بنداد آیا۔ بھر سدعبدالقادر میلانی فلی فلیس سے ماضر ہوا۔ اس وقت بزرگان عمر محبی موجود تھے سی ابی الکریم الا کبرا ور منے ابی عبدالقادر جیلانی فرطانی قدوسی کی جانب سطے گیا۔ لیس سد عبدالقادر جیلانی فرطانی میرایہ قدم بروق الندکی کردن پر سب تو تام حاضرین نے ابنی کردن خم کردیں اورا پنے مرول کورین پر رکھ دیا۔ س نے اور شنے ابوالکیم الا کبر نے عبی اسی طرح کیا بب علبس بزواست ہوئی تو سنے عبدالکریم نے موجود کیا بہ علبس بزواست ہوئی تو شنے عبدالکریم نے موجود کہا لہ دیت فی الارض من ولی اللہ حتی فعل الحاضوین تو شنے عبدالکریم نے موجود کہا لہ دیت فی الارض من ولی اللہ حتی فعل الحاضوین الا رحل با صفحان فاست لدیون فی الدر صاحب مالیہ فیصدی لدا دارا فی

على ذالك.

یعظے روئے زمین میں کوئی وٹی باقی نہ رہاض نے اس طرح نہ کیا ہو جس طرح حاخرین نے

کی بجر اصفہان کے آیک وٹی کے جنکا حال سلب سوگیا۔ اس واقعہ کی ابو محد والا نی فیصویق کی۔

بہتر الاسترارین اسا دصحے روایت کی ہے ہم سے ابوالحسٰ بن نجسم بن محدالحرا فی نے

قاہرہ میں سلالت میں کہا کہ بینے ابوعر خما آن نے کہا کہ شیخ سوید نے ایک روز اپنی رباطیں جو

سنجاریں تھے ابتی گرون جھکائی اور علی راسی میرے مربر سے کہا جب ان سے شیخ حسن

سنجاری نے بوجھا تو کہا قد قال السدید عبدالقادی الساعة مبغداد قد دھی

صدع على رقسة كل ولى الله.

شیخ ارسان نے دمتن سیمی اس طرح کها خانجہ ما وب بہتر الاترار باسنادی کہتے ہیں کہ ہم سے شیخ ابدیون بن بدرون بن من مورانسادی نے سکے اس کہ ہم سے شیخ ابدیون نی تعقوب بن بدرون بن من مورانسادی نے سکے ایک ہم کو مشیخ عارف ابدی کھنے فام و میں سالک ہم میں قرار کی کہشنج ارسان سینے دشتی با بنا سر مجادیا جس وقت ررع عبدالقا ورمنی البدی نند نے دعی ھنے ہا الخ فرایا ان سے جب اسطرح سر خرکر نے کے بارے میں بو چھاگیا تو کہا للہ خدیومن شوب من مجاد البدس وسطس علی بساط الانس والمعرف و تنت وجود ہ عند معاید نے الا لھیت نا فنش علی میں مواتبی العنا ہے حتی بلغ مقام القوار وھب علی رداء الانس وسما فی مواتبی العنا ہے حتی بلغ مقام القوار وھب علی رداء الانس وسما فی مواتبی العنا ہے حتی بلغ مقام القوار وھب علی دواء الانس وسما فی مواتبی العنا ہے حتی بلغ مقام القوار وھب علی

روحه نسمات مروح الاذل فنيطق بالحكمه ص معاون الانوار و امتزاج بسوسيداء مكنون الاسرار موفى الحضورصاحيتى رفى الصو ما اهجى واقت بالحياء ومنسط باذن الله متكلم بالتواضع مسلال بالافتقارمقترب بالتحصيص مخاطب بالأكرام فعليه من دسيه افضل التحيته والسلام فقيلله هل في الوجود اليوم احدهذا

وصف قال تعمالسيد عيدالقا درسيدهم -

الله کیلے مختبہ ہے تھے تحقی کہ محار قدس سے نوش کرے اورب طالس ومعرفت پر بھیجے اور خدا کے تنانی کے اسرار اور اسکی عظمت ربوبیت اور حلال احدیث کا مشایدہ کے اور شہو دکریا میں اس کے وصف کا تا نقی مواوراس کا وجود نز دیا معاینہ اللی فنا موجا ہے۔ اورجى بد الله تعانى في ان ان كى جا دريسلادك اورجك راتب عايت ايدمون بيال كك وہ مقام قرار میں میویچ جائے اور ص کی طان پر روح ازنی کی دلکش موائیں علیں اور وہ مددن انوار سے حکمت کا کلام کرنے لگے اور نقطم سرس سویدات ستر مکنون کا امتراج مولين ووضخص حوان اوصاب سے متشفیف بین وہ حضورت تعانیٰ اور ایسے مقام صحو س سترف المساط قيام بذريب حرمف والابنين ده الله تعانى كهم سے تواضع سے کلام کرنے والا اور اقتضاء سے راستہ تبائے والاہے مقرب یا سنر مختصی سے مخاطب یا کرام ب اس يرالله كا نضل اور تحيت ومسلامه، يرسن كران سے يوجياً كياكم آج عالم وجود میں ایسا کو بی مخص سے تو کہا ہاں ان سب کے بررگ سیدعبدالقا : رہی -

منجلها ولياء كے دوسرے و في حواس اعلان كے وقت موجود تھے وعیشے الورین تعیب المغربي سي حد مك مغرب مي تعصاء بهجر الامرار باسنا دفيح لفظي مي مم سے قامرہ ميں فقیہ صالح الوعداللہ بن سودین عرب عدالدائم نے سند کہ سات کیا کہ مم کوشنے عالم الدین کیا کہ مم کوشنے عالم الدین کی الدین کی نے اطلاع دی کہ الدین میں الفقیم نے کہا کہ مم کوشنیخ الوصالح الدکا کی نے اطلاع دی کہ مارے برستے الولدین مغربی نے مغرب س ایک روز اپی گر دن حرکردی اور کہا۔ المنهم اللهم افي اشهد لكواشهد ملايكتك اني سموت واطلعت

نسأ لداصابه عن ذالك فقال قدقال السيدعيدالقادى الأس ببغداد

قدمى هذه على رقبة كل ولى الله تعالى فا دخنا والك اليوم حباء اصعاب المسافرين من العراق فا فرونا ال السيد عبد القادى قال والك بعضاد في الوقت الذي ارخناه في المفرب.

ینے سنے اوبکر آئین مغربی نے کہا" سیان سی شامل مدن الہی سی تھے گواہ کرتا ہوں اور سے سے سے فرٹ توں کو گواہ کرتا موں میں نے سنا اور قبول کیا ۔ ان کے اصماب نے ان سے اسکے متعلق پر جیا تو کہا کہ سید عبدالقادر نے امی نیڈاد سی قت می هذه علی دقب ہے ولی الله نقب الی فرایا ہے ہم نے اس تاریخ کو نوٹ کرلیا اسکے بعد عراق سے ہارے اصحاب سفرکر تے ہوئے آئے اور انہوں نے ہم کے فردی کرسید عبدالقادر نے اس طرح اسوقت بنداد میں کہا اور وہ وہی تاریخ تی مومنر بسی سم نے قدی تھی ۔

سی کہا اور وہ وہی تاریخ تی مومنر بسی سم نے قدی تھی ۔

سے سی کہا اور وہ وہی تاریخ تی مومنر بسی سم نے قدی تھی ۔

سے سے سی کہا اور وہ وہی تاریخ تی مومنر بسی سم نے قدی تھی ۔

دُورِ بِ وَفَى جِ تَنَاذَانَ مِنِ اسْ وَقَتَ مُوجِ دِ تَعَے شِنَ عَدَالِحَيْم بِي رَمَهِ الدُّعليه فِانْ بِحِ الأَمْرَارِ مِي عَلَيْتَ بِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْلُل

صدق العسادق العسدوق قيل ومن هوق ل السيد التوليف عبد القادم قيدة ال قد مى هدد على رقبة كل ولما الله وقواضع لدرجال المسترق و والمغوب في دخنا واللك الوقت شد اخبونا ان السيد الشراف عبد القادم قبال واللك في الوقت الذى ادخنا لا -

يعة شيخ عبد الرحيم نهم سي كها كهن والع في كوه بهت سيح كهن والاب - بوجياكيا كروه كون ب كها حدة رلف عبد القادر ف قدهى هذه على دقبة كل ولى الله مرايا به اورمشرق ومغرب كرسار ب مردان فداف ازراه تو اضع ابني كردن من كردى من و مهن وقت نوث كرليا بهرم كو تقديق موتى كى و اقتى الوقت من جوم ف نوث كيا تقا سيد عبد القادر في اس طرح فراياتها -

سخلرا ولبساء کے دوسرے والی مواس کلن میں قدعی هفا الم کھنے وقت حافر تھے۔ شيخ ا بي عرعمًا إن دحمة الدعليس فياني شيخ على طني للم الآمراري باسنا دصيح لكيتي بس كم مهس ا بوالفرح منداللك بن محد من محمود بن احد على الواسطى تناسره من سنسك. مين فرمايا اورشنخ الفرح فجرور کہتے ہیں کر ہم کوشیخ ا برعداللہ محمر تب علی تن احر حامی نے واسطہ میں البلا میں خردی اور وہ کہتے بکی بهوشيخ ابعض عرب تعدوق بن محد من الواطي في واسطرس من هندس اطلاع دى اوروه كيت میں کہ میں نے بطایع میں نتیج اوعم عمّات من مرووہ کی ایک زانہ تک خدمت کی ایک دوز جارت نہ ك ون صبح ك وفت البرعمان في كهائيها البصف عمرس مندا دجانا جاسيا مول من في كماكم من عجا ا پ كے بمراہ رموں كا فرا كاكب الله تيار موجائے ميرے بيچيے ميرے قدم كى عكمہ قدم ركھوميں نے كہا ۔ ہے دیں وہ ابطاع سے بامر نکلے اور میں ان کے جمعے یکھے سولیا تقور ی سی در میں م مبذاد میونخ كے اور بيرر باطسيد عيدالقار حيلا ني مي داخل مو كاس وقت محلس مي تام لوك ما مرتبع حكوس بهانتاتها ومثانفين عراق سے تع اس موقع يرسيدعد القادر ص الدعم نے حدمی هذه علے ر قبيلة كل ولى الأفرايا فحنى الحياض ون إعناقهم ومنى الشيخ عثمان عنقه فالما الصوف أفق ما ما السدعيد القادي افقال دالسيد عبدالقادير السيد عبدالقادس الماسية عبدالقادير السيد عبدالقادس السيد عبدالقادس المسيد عبدالقادس السيد عبدالقادس المسيد عبدالقادس المسيد عبدالقادس السيد عبدالقادس المسيد المس خلفه فلم كالقليلاحتى وصلنا الى البطايح قلت لذياسيدى ما السبب في دخولك ببغداد وخروجك من يوماك ومتسال اموس ان احضى عماس السيسد عددالقادر فخض تدولديكن قصدفى بغدادسوالا-

عبد الله المعاد من المعام المعام الله الموسطة الموسطة

طرح ان کے قدم بہ قدم جلا کچبہ در رز گذری کرم بھانے ہو نے گئے میں نے بعران سے او جھا کہ آپ کے بغداد جلنے اور بعراسی روز بغدا دسے دائیس موجائے کی کیا ومرتقی آدکہا کہ مجھے حکم ویا گیا تھا کہ میں محلس سیرعمدالقادر

میں حا ضرر موں اسلے حافر موا اور اسکے سوالبدادی میرااور کوئی کام ندتھا ، ما حب مواز آن کلھے ہیں کہ حضرت غوث التقلین عمدالقا ورا کھیلانی کو معاوم تھا کہ عرب وعجم مشرق نہ مغرب اور جمیع آفاق کے اولیاد آئے موئے میں سب نے اجازت ہی اور اپنے اینے مقالات کو والیں موسے کیکن میرونی اکمل کچم و بر تھیر کے محیکی نیاء پر آنحفرت رضی اللہ عند نے فرمایا کہ اپنے مقام کو والبس موجا و اسلئے کہ ونی کو اپنے مقام کے علاوہ دومرے مقام بر زیا دہ نہ تھرنا جاہیے ورا والوراء کی سیریں کیسے لفطہ کی دبیر موجا تی ہے یہ میں اوفی مقام ہے لیکن اعلیٰ مقام وہ ہے کہ اپنی حگہ رہ کرسے کریں ہے مقام کو میں الحرف میں موجا ہے موجا ہے موجا ہے موجا ہے میں موجا ہے میں موجا ہے میں موجا ہے موجا ہے موجا ہے موجا ہے موجا ہے موجا ہے میں موجا ہے موجا ہے

س بيونيا سوامو ...

شيخ مكارم اورتام ماخرس نيابي گردن دراز كردير ...
اوراكيد و في هواس فبلس ساخر سنخ عيي بن بركه بن فعز ظرحته الله عليه بن جائي ها بهج الامرار بست الموسي و في هواس فبلس ساخر التراق بن الوالقائم احتراب فه البندادى الخري في قامرة س مساخلة بن كها احدوى المراق في من كها احدوى المراق في المراق في الراز في سلك بن كها احدوى الراق في الوالقية المحالة بن خود الما احدوى الراق في الراس والديمي في بن بركه بن محفوظ التغيدا دى الراق في سطنة بدس خردى اوروه كية بن كريم سع مهارس والديمي في نها كه من فلبن سيد عبدالقا ورجيلا في في فرايا مرابي قدم مروى الذكي كرون برثا بت سين خليف سي حاضر تعاكر سيدعيدالقا ورجيلا في في فرايا مرابي قدم مروى الذكي كرون برثا بت سين خليف في ما واينا المناق المن

دومرے دی جواس وقت ماضر تھے وہ شیخ عدی بجب فری رحمت الدعلیہ خیا نچر ماحب ہج الامرار باستاد سے راوی میں کہ مم سے شیخ عالم الومحد الحسن بن قاضی عران بن احد بن میں بن داؤد

الكلوة يشرك المسلمة المرتب المرتب

بن محد القرلتي المخرومي نے قائره س ملکت سي بها اور وہ کہتے ہيں کہ ہم سے نيے عادف الباکا الباہيم بن محدود بن جو ہر البعب البيلى ہے وفتق س ملکت ہيں کہا اور وہ کہتے ہيں کہ تعرف بن کا فرا کے ساد عبد الله کے بیار اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ عدی بن مرافر نے سد عبد الله کے ذریعہ طلب فرایا کہ میں اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ عدی بن مرافر کے میں اور وہ کہتے ہیں کہ شیخ عدی بن مرافر کے بیاس جانے کے فرایا جنا تی ہوں نے اللہ کا فریش علی اور الله کا فریش کا اللہ کا اللہ کا فریش کا اللہ کا فریش کا اللہ کہ اور الله علی الله کے سال کے اور الله علی الله کہ وہ موجوں کہ مدید قبد القاور کے کام کو منتا ہے اور الله کا اور الله کا الله کہ وہ موجوں کہ میں بن مسافر الله کو منتا حال کہ جانے کہ ماحیان ذوق اس دائم ہیں بیٹھے کے اور اللہ کہ اللہ کہ منا کہ اور الله کی اور الله کی اور الله کی اور الله کی الله کی اللہ کی مساجد الله کے مرافر کی کام کو کہ الله کی دور کریں کہ میں بن مساجد کی کہ ماحیان کو دور کریں کہ کہ کہ کہ کہ مام اولیا خاص کہ ایک کہ تام اولیا خاص کہ ایک کر تیں خم کر دیں ۔

فقال قدقال السيدالشريق عيدالقادم اليوم ببغداد قدمى هذة على دقب كه كل ولى الله لقسالي فسادخ واللك الوقت ثم فقدم عليقا المسافرون من ببنداد ضاخبي ابن السيد الشريف ببغداد في ذالك قسال اليوم

تدعى هندلاالز في وقت الندى ا دختالا ـ

یعنے نیخ عدی بی سافرنے کہاکہ سید عبدالقا ور نے آج میدادی فرایا کہ یہ میرات م بردی اللہ کی گردن بیز است سے اس وقت اور تاریخ کو نوٹ کر لیا گیا اسکے بعد مبدا دست چذم افرآئ اور انہوں نے اطلاع دی کہ سید عبدالقا ورنے میزا دس اسی روز قسد ہی ہد دہ الح فرایا تھا اور وہ وی وقت تھا جبکویم نے فرٹ کیا تھا۔

صاحب مخارت كهتي سي كه نظام وه والره قائره تحا كيل در حفيقت وه دائره وراواداد تردكيب مقام ولايت حفرت سلطان الانبليد او كالسلطان الادلياد مي -

دوسرے وی عرفری مرہ الزکر الدیث دیے وقت طاحر تھے کوہ لیبان کے تینے الجملی ہیں رحمتہ اللہ علیہ یاسے نا دمیج صاحب بہتم الاسمار کھتے ہیں کہ خبر دی مکو نیخ الوزید عبدالرحل بن المالغام

(خواج ابترت ک

سالم بن احد بن حميد بن مالح بن على القرلتي المدت في الماليم من قابره من وه يد كهيم بي طلاع دى مكوشى عارف الوالخرب المعانى بن احد بن محد العسقلاني في المان بن اوروه كمين كرمرك إب شيخ الوالعاني اورشيخ البي تحيي عمود ليسر قامم الشافعي مسالة ميرسنا كما نكوجم دى البيح بمر يَّحَ الدِالقَاسَمُ البطالِي نِي الْمُثَنَّةُ مِن أوروه كَبِيَّةً مِن كُوسِ عُلِثَةً مِن كوه لعبنان آيا اكم مرزكون صالحیں سے ملوں اسو قرت کو ہ تنبان میں اصفہان کے ایک مزرگ تھے جوٹنے جیلی سے معروف تھے میں نے ان سے ملکر بوچھا کہ کو ہ انسان میں انکور سبتے ہوئے کتنے سال سپیٹے انہوں نے حواب دیا کہ اسی رال سے بہان قیم میں میں نے پوچھاکداس عرصہ میں عمائیات الہی سے آب نے کیا دیکھا فرایا مان اللہ اللہ اللہ یں ایک جازنی دات میں اہل جیل کومی نے دیکھا کہ جمع مور ہے ہیں اور ان میں سے بعض عراق کی -سرت موایں از کر جارہ بس میں نے اپنے ایک دوست سے بوچیا کہ ریس طرف ما رہے ہیں توميرے دوست فرواب ديا كر مكو فضر علياك لام نے فرايا ہے كرم بغداد آئيں اور قطب عالم ك سائے ماخر موں۔ س نے بوجیا کہ وہ قطب عالم کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ وہ سدعبدالقادر ا ہیں پرشیخ جلی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتو کی کرنے کی اجازت چاہی انہوں نے اجازت دی اوری ان کے بمراہ یہ واز کیا اور تعوری دیری ہم بند ادیبو نج گئے۔ ان گاہ یہ لوگ سید عبدالقادر کے سان صف باندھ کو کھڑے ہوگئے یہ کہتے تھے کر اسودت سید عبدالقادر جیلانی نے قد دی هد ذی الخ فرایا تنا اوراس نبادىيا البول نے الى الماعت و فرائىردادى سى بحبات كى ميرسد عبدالقادرجيلانى نے انکوانکی مگہ والیں و نے کا حکم دیا اور مبطابق حکم والیں موکر اپنے اپنے مقالت کو چلے گئے. یں جب اپنے دورت کے ساتومیل والیس موا توان سے کہاکہ س نے مجھی الیی چیز آج کی مثب کے اندا درآب كريد عيدالقادرك أكم جان ادراس عجدت سان كم كاي ياآورى كى طرح نبس ديكها انبو سنه ميرى يربي باست كركها كرما اخي فكيف لاوهواك ذي قال قدمي هذه على دقية كل ولى الله نت الى وقد امونا بطاعة واحترامة .

معی دوید من وی المدن ی و سید المون بین سن و سن و سن المدن مراید تدم الما در سن المهاب كديرايد تدم مرايد مرا

مفرت الوالثناد محمود عني قول شدهي هدة الخ كمي كوزاندس موجد دنسي تع ما حب بتي الاترار باستاد صح روايت كرت بن كرم صالو الفلاء العليل من فقيد الى اسحاق الرابيم بن ورع بن عيلى

فرمانے کے مبدائیوں نے کہا۔

السلام عليك باملك الزمان وبالسام المكان وباشائما ما امرالله ويا وادت كات ب الله و يا نائب دسول الله يامن في بيد لا السماروالدي واحسل وقته عاملته يامن ينزل المطرب وعوته ويدرع الفرع مبركته صا مب مخازت کہتے ہیں کو الزاں میں لام ستغراق کے لئے ہے جیا کہ المان میں متعراق کے لئے ے سنسنخ تفییب البان رحمة التُرعلیہ نے معی اس زما زمیں حوقت آپ نے ارتباد حدد هی هذه الخ فرمایا موجود تنصے خیائیے مصاحب بہتر الکتسوار باسنا دھیجے راوی ہیں کہ ہم سے ابو محد صن بن ا بی مرا رہیں میں سب ئوشنی برجسن من داؤد القرنشی المحزوتی نے قاھرہ میں مسلماتی میں کہا اور انہوں نے کہا کہ میں چذر ورُستین ای عدالله محد بن ای حسین بن عبدالله سبی البونی کے پاس تهردمشق می تعا شخ الولحن على القرليني عراق سے زاور دمشق س كو ه قاسيون برائے بس ان كے ياس شيخ الى عبرالله محداث اور أرتفين المسام كياس ال كي ساته نقا جب ممان سم باس آئے توم منے اِن کے سردیک شیخ اوریس تھی اللہ بن ویسس الارمنی اور شیخ ابی عمر عثمان روی اور شیخ ایرامیم المیل الكوراني كوبايا يستيخ الوالحن بلى القرلتي نے اپنے كلام كے دوران تيخ فنين آلبان موصلي سے يه جياكة بي نيكس كو ما ننذ سي تعبد القادر اقطاب كبارس اور كمال قرب حق تعانى من بيكها فضيب البان نے كہا كريں نے كسى قطب كوان كے اند نہيں ديكھا اوليا وومر دال غرب سروالقادر جیانی قسدهی هسده الز فرانے کے میرها خرمیے کے اور میں نے دیکھا کہ وہ سر آپ کی ہٹیت سے ہزگوں رہتے تھے۔ اسس زماتے میں شنع ابی محد تطاعی رحمته الله علیہ بھی تھے صاحب بہجة ألام اركھتے ہیں كم

تكاوة لينوت كارة البنوت عن المراقب عن المرتبة : الاس من مرتبة المحل فرقالة من المحل المراقبة المحل المسلمة المحل المسلمة المحلة المسلمة المحلة المسلمة المحلة المح

بم سے بیخ صالح الداکھ سن بی ترت الیاس بن مرقان بن بنج الجیلی نے قامرہ میں اللہ اللہ میں کہا اورانکو فردی شیخ کی یونس عبداللہ نے جامع مجد دشق میں اور شیخ عبداللہ بن عیلی نے جامع مجد دشق میں ان دونوں شیخ کی الم کی خود کہتے ہیں کہ بہت ان دونوں شیخ تان نے بعبلہ میں ورسرے شیخ عادف آلبو مجدا براتیم بن مجمود کہتے ہیں کہ بہت ان دونوں شیوخ سن کہا کہ بہت ابی ورسرے شیخ عادف آلبو مجدا براتیم بن مجمود کی ایک میان میں گیا وہ ابی می می ایک روز سے بعبرالقا درجیلا فی کے مکان میں گیا وہ بال میں نے جا راصحاب کو د بالی دیکھا جن کو پیلے نہ دیکھا میں ابی صگر کھڑا درنا ناگا ہ دہ می حضر رضی اللہ عن کے مراد میں گیا وہ بالی کے میان میں گیا وہ بالی کے مراد میں گیا وہ بالی کے مراد میں گیا وہ بالی کے مراد میں گیا وہ بالی آلب کے دروازہ سے باہر جانے کے قبل ان سے دعا طلب کے میں اللہ تھا لئی السید و تعالی کی المسید و تعالی کی اسلامی کے خطوج انسان و تحت طل قدمہ و فی وائح آ اس و تحت طل قدمہ و فی وائح آ اس اللہ تھا کی اسلامی کے میں اللہ تھا کی عبدالت در متعجما فقال کی قبل ان المسید وائح آ امو تد مرحوا میں آباب المسید میں طولاء قال دوساء در جال میں اللہ اللہ کے میں تا وہ میں اللہ کی قبلت یا سیدی میں طولاء قال دوساء در جال میں قان وہم اللی فی مواضعهم میں جبل قان دوساء در جال بالی اللہ کی تبل ان احد میں اللہ وہ اللہ کی تعلی اللہ کی تبل ان احد میں طولاء قال دوساء در جال جبل قان وہم اللی فی مواضعهم میں جبل قان

جبل قاف و هم الان فی مواضعهم من جبل قاف ان میں سے ایک نے کہا کہ تہمیں اشتارت ہو کہ تم الیے شخص کے خادم ہو کہ حب کی برکت سے اللہ تعالی نے زمین کو اسکے میدانوں اور بہاڑوں اور برو مجر گو محفوظ رکھتا ہے اور مم کی دعاسے تمام محکوق بررحسم کیا جاتا ہے عام ازین کہ وہ نریک ہوں یا فاجر و فائش ہم تمام اولیا وال جنائ نف سری اور کی تریت است مراس کی دائی زائی فران کا ایس سری سام کا مولیا دال کے

خطوط نفس میں اور اُن کے تحت سامیہ قدم اور ایکے دائرہ فر امبر دادی میں میں ۔ اسکے بعد اوک میں میں ۔ اسکے بعد اوک مدرسہ کے دروازہ سے باہر موسکے اور پیمر نظر نہ آئے۔ میں مجالت استعباب میدعبذالقادری طرف

اولما ۔ آپ کو خرد نے سے قبل می آب نے تھے سے فرمایا کہ انہوں نے تھے سے جو کہا اسکی اطلاع جب کے میں زندہ رسول کسی کو نہ دینیا۔ میں نے کہا سیدی یہ کون لوگ تعے فرایا

كوه قات كروسائ ومال تع اوراب ده كوه قات سي ابن ابي ملكي .

دور سے وفی جو حضرت رصی الله عند کی محلس میں رمال العد و مردان غیب کے آنے وقت

بن الھیتی فکٹ ا دا دا نا السیدعبدالقادس دا بین الحنیوکلیه . جب سرعبرالقا درجیلا فی نے سلام نازکیا تیمزان خیب آپ کے سلام کے لئے دوڑے اور آپ کے دست میارک کو بوسہ دینے لگے اور کہاسٹینج بن الھیتی نے کرجب ہم میرعمدالقادر

ا وركية تومم مام عبلاثيون كود يكية -

بین بی سرج ببین بہت کے اپنے منہ کو کالا اور ہاتھ با ڈس کوباند سوکر حضرت بوت النفلین کی بارگاہ میں ما فروٹ مے صفرت نے ان کے ہاتھ باس کو کھولنے اور چیرہ و معور نے کے لئے فرایا اور خود بارگاہ این دی میں رجع مو کر سفارش کی فلاں بندہ نے قوبہ داستہ ففار کر لیاہ اس کی فطامعاف کی جائے ۔ فران اللی مواکہ اس بندہ نے حکم کی خلاف ورزی کی اور تم سے سود او بی کی میں اس کا مذر قبول نہ موکی ۔ حضرت بوت النقلین نے مذر قبول نہ موکی ۔ حضرت بوت النقلین نے معروضہ کیا کہ ترے مندوں کا اگر اس کے بور بھی گذارش کی جائے گی تو قبول نہ موکی ۔ حضرت بوت النقلین نے معروضہ کیا کہ ترے مندوں کا کام بیرے والے کرتا مول ادر ایمان کے دنیاسے نہ جائے ۔ موں اور یہ بھی سے عبد کرتا مول کی تر الو کی مربد بے تو بہ اور ایمان کے دنیاسے نہ جائے ۔

منجاران اولیا وکی حدد منزت غوت النقلین کے زماند کے پہلے تعدلیکن وقد هی هذه الز کھنے کے بہتے تعدلیکن وقد هی هذه الز کھنے کے بہتے وقت آپ کے متاب کا دورت آپ کے قدم کو تبول کیا اسلطان العارفين خواجہ الوينر مدر بطامی دمته الدعليم کی خانج مناقب فتیہ

> معن م چہارم قول قدمی هذه الخ کے بارے یں احادیث کشفیہ

صاحب قلائدالحوام حواولیا کے کا لمین سے ہیں کھتے ہیں کہ معنف مجمع الفضائل فراتے ہی کہ اکل تنباد کی صفت صا دق کا تین امور بیراعتیاد کیا گیا ہے۔ اول قدم حدق سے قدم ظام نہیں لکہ قدم عنوی ہے حوم احل سلوک کا سطے کو ناہے۔

وهم لسان حدق اس سعمراد وه كام حق سبر جرب اطت دحى والهام والقاء بيم سينج كما قال ايراهيم عليك السلام واجعل لى السان صدقٍ في الأخرين -

فی این میں علید است میں واسیسی کی الله کا میں این میں آیات غیب وشہادت کا مل یا صورت الله کر سیاس میں آیات غیب وشہادت کا خواب یا بیداری میں انکشاف ہے ۔

ا لوض عالم لکوت کو بہونچنے اور آنحفرت علیالسلام کو اس عالم میں دیکھنے کو مکاشفہ کہتے ہیں صوفیار احا دیث کشفیہ کے قائل ہیں سکین علاد ظاہر بریرت ہیں اوران سے متفق نہیں ہیں صوفیار کے اسنا دصوری بریہ تو مہنہیں کرتے ۔

الحديث الكشفى ذكرصاحب قبلات الحيواه ومن مجمع الفضائل اندة قال سمعت عن مشائخ الصوفية رضى الله عنهم اجمعين ان سيد ناعوت الاعظم دضى الله عنه دأى نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعلق وشرون بالشريف الولايت المطلقة المحمدية خلعة وداشة المحبوبية في تلك الليلة المبادكة كمانقل عن رضى الله عنه اسنه قال لماع جوى صلى الله عليه وسلم ليلة المرصاد وبلغ سدرة المنتهى بقي جبرش وحى الدمين خلفا وقال يا محمد لودنوت انعلة لاحترقت فادسل الله تعالى والسلام فتشرفت به واستحصلت المنعمة العظمى والوراشة والخلافة والسلام فتشرفت به واستحصلت المنعمة العظمى والوراشة والخلافة الكبرى وحضرت وصوت به في البراق حتى دكب على حدى دسول الله على الدوق الدوس لمعنائى بيدة حتى وصل مان قاب قوسسين اوادن وقال في الدول وحدة عدى وحدة على قدمى هذه على رقبتك و مداك ولى الله تعالى والدى وحدقة عدى قدمى هذه على رقبتك و قدماك ولى الله تعالى الله على وقبتك و

ینے صاحب جوابرالقلائد مجمع فضائل سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہاکہ مشائخ صوفیہ رمنی المدعنہ محبوبین سے سنا کہ سیزنا غوش اعظم رصی المدعنہ نے شب معراج میں آئھ زمت علیہ اللہ کود کھنا اور تشدیعین ولایت مطلقہ محدیہ اور خلوت ورانت محبوبیہ سے مشروت ہوئے جبیا کہ حضرت رصی المدعنہ سے منظر قب سے کہ آب نے قرایل جب شب مرصادی میرے دا دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج کیا اور کہایا محمد علیہ وآلہ وسلم نے عروج کیا اور کہایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج کیا اور کہایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج کیا اور کہایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ السلم نے میری دوج میمی تاکہ میں سیدالانام صلی اللہ علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام سے مشروت ہوا اور نعت عظمی اور ورانت اور خلوت کری حاصل کی

اور میں منزلر براق موگی میا ل مک کہ مجھ بررسول الله صلی الله علیه و آلدو سلم سوار موئے اور میری عنان آب کے ہاتھ میں تقی اور مجھ سے فرایل میری عنان آب کے ہاتھ میں تقی اور مجھ سے فرایل میری عنان آب کے ہاتھ میں تقی میرا میہ قسم میرا میہ قسم میرا میہ قسم میرا میں قسم میرا میں است اور میرے دونوں قدم میرا میں است میں ۔

ما دب مناقب غوتیدئے دومری حدیث عارت بالله سدد نفت الله قا دری نبگانی کے سفنہ سے نقل کی سے حکو عارف مرکز درے اس طرح لکھاہے .

اند قال سمعت عن بعض السادات الصوفية لما بلغ منبينا عميا معلى الله عليه وآلد وسلم ليلة المعلى جبيقام سمع عن حياب الله تعالى قف يا عسد ان ربك يصلى و قرت يالية خاصة وقال عليه السلام في با ذن الله تقالى لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبيى مرسل فطهوت جوهوه العقق الذاتى على الهيئة الطاوسة من وراء الكبوياء محمو والخطميه عليه الصلوة والسلام فساء كاعليه السلام فى هذا المقام من الملائكة الكوام والا نبياء والوسل العظام من مسدا قالويا حبيب الله هذا ولدك ووادت ولا يتك وهى دينك من بعدك السمه عبدالقادس وخطاب عوت الاعظم مخصل له دصلى الله عليه وآله وسلم) البهجة والسرور وتشكل الله شكوا -

یے انہوں نے کہا کہ میں تعفی سا واست صوفیہ سے سنا کہ جب ہم دسے بیم برخمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ معراج میں ایک مقام پر بہونی تو آب نے جاب قدس سے سنا کہ اے محم شہر جائو آب کا دب کا دب کا ذیر ہے دیا ہے اور آنحفرت صلی التہ علیہ وسلم خاص حالت سے مشرف مونے حب میں آب نے التہ تعالی کے کہ سے فرایا کہ میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا سے جبیں کوئی ملک مقرب اور نبی مرسل واخل نہیں مہرسکتا کیں اسوقت میں جو مرز واتی تعبودت ملائوس پر در ہ نحیب سے محضور خاتم المرسلین ظام مربوا اس مقام کی نسبت ملائکہ کوام اور انبیاد رسل منظام سے آب نے بوجیما یہ کوئی ہے انہوں کے کہا اے التہ دکے جبیب سے آب خو فرز تنہ وراآب کی ولا بیت کے وادر ت اور آب کے بعد آب کے دین کو زندہ کرنے والے میں انکا نام عبدالقادر

ا دران کا خطاب غوت اعظم ہے بیس کر رسول الله صلی الله علیه وسلم مرور موے اور الله تعالیٰ کا جدیات کر فرانا جا ہے شک راداکیا۔

ووسرى مدين المشائح وهم عن سيدى غوت الاعظم دى الله سره عن بعض المت قال لماعى جهر أى حبيب الله صلى الله عليه والده وسلم ليلة المرصاد استقبل الله ارواح الانبياء والاولياء عليهم السلام من مقاماتهم لاجل زيادته فاذا اق ب نبينا صلى الله عليه والده وسلم من المرش المجد را لاعظيما رفيع الابد للصعود اليه من سلم ومرقاب فارسل الله تعالى اليه دوجى فوضدت كتفي موضح هسكم ومرقاب فاذا ارادان يضع قد سيه على رقية سلل الله تعالى عنى فالهمه يا هي مده ها ولدك اسمه عبد المقادى لولاحمت الدبي ت عليك لكان هواهلها بعد فنشكو الله تعالى عليه وقال حدى صلى الله عليه والدورى منى الله عليه والدورى منى الله عليه الله وحداث فعمى تدمطوني لا أله وسلم يا بنتي طوب للها لله وصله يا الله على الله على وحداث فعمى تدمطوني المن وأك الى سبحة وعشين وجدات فعمى تدمطوني الدونيا والاخرة ووضعت قدمى هذا على رقبتك وقيد ماك على رقاب الدونيا والا قبل وضعت قدمى هذا على رقبتك وقد ماك على رقاب النه عالى لا ولياء بلا تقاخر ومباهات ولوسك الله ويدى بنوت لله المناه الله على الله الله على الله على

یعنے قاسم سلیانی قدس اللہ ہمرہ اجف مشائخوں سے اور وہ حفرت غوت التھ آلین رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حب وقت میرے دا دا حبیب خداصلی اللہ علیہ دآلہ وہم نے شب معراج سی عروح فرایا تو اللہ تعالیٰ کے انبیادا وراولیا علیم السام کی دووں کو ان کے مقامات سے آپ سے طنے کی غرض سے پہلے روانہ فرادیا ۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ و کم عرض مجید کے قریب ہوئے تواسکو ہمت عظیم اور فیع دیکھا اس ہم حلی اللہ علیہ وآلہ و کم عرض میں اور مرفاب خروری تھا اس اللہ تعالیٰ نے آپ کے باش کروح میں میں نے اپنے کا قدمے کو سام میں اور مرفاب کی گاہ رکھ دیا جب آپ نے ہما میری کہ دون ہم میں میں نے اپنے کا قدمے کو سام میں اور مرفاب کی گاہ رکھ دیا جب آپ نے ہما میری کہ دون ہم

المانة النوت (المانة من المانة النوت ا

ا ورایک حدیث است است عنونتی متائع کها رسے اس طرح مردی ہے کہ شہواج اور ایک حدیث کے ایک میں متائع کہا دیا ہے کہ دیرائی کے ایک دیرائی کے ایک میں میں میں میں میں اللہ علیہ والدی کے ایک میں میں میں میں اللہ عندی دوج آ انحفرت عالیہ لام کے قدم مبادک کو لئے اس اثنا دیں صفرت عوض اللہ عندی دوج آ انحفرت عالیہ لام کے قدم مبادک کو لئے

ظام سوئی زبان گوم وششاں سے ظام ہموامن امنت تو کون ہے -

فَقُ لَ الغَوْفُ الاعظم فَى حَواسِد انا ولدك عبدالقا دريي غوت اعظم في حواسِد انا ولدك عبدالقا دريي غوت اعظم ف عواسِد بين عرض كياس آب كابياعبدالقا وربول اس وقت آ ففرت عليه السلام ف عناست وشفقت سے قدم مبارک مفرت رضی الله عند کا ندھ پررکھا اور فرایا حدمی علی دقیق کل ولی الله و ولی الله میراقدم تیری كردن برب می اور تیرے قدم مرونی الله اور ولیة الله کی كردن پرب سے اور تیرے قدم مرونی الله اور ولیة الله کی كردن پرب سے

صربت ويم الله على عن بعض السادات الصوفية دحم الله عليهم عدد النه قال حكى عن سيدى غوث الاعظم دضى الله عنه النه قال متوت الله تقال متوت الله تقال متوت الله تقال دوجى فى ليلة المعواج يرويية حدى حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم واطلغى على ما الهمه قال يا هسد اعلمت من هذا الرحل فقال عليه السلام يا دب المت اعلم منى سندالك ققال الله تقالي هذا ولدك من نسل الحسن بن على واسمه منى سندالك ققال الله تقالي هذا ولدك من نسل الحسن بن على واسمه

عبدالق دى جعلت محيولى بدك وسيكون شاسه بين الاولي، كشانك بين الانبياء فقال عليه السلام لى يا ولدى وقرة عينى قد طاب خاطرى برويتك وطاب خاطرك بروسيتى فانت محبولى بل محبوب الله وارتى من بعثى فى مقام ولاسيى ومعبوستى وصعت قدمى هذه علاد قبتك وقد ماك على رقاب جميع الاولياء امتى -

یعے بیض سادات صوفیہ رحم ہواللہ تعا بی سے منعقول ہے وہ کہتے ہیں کرسیدنا عنوشاعظم رض الندعنه سے مروی ہے کہ آپ نے فرایا کہ النبدتعالی نے متب معراج میں میرے وادام خلا صلى الله عليه وآلدو ملم كى دوريت سے ميرى روح كومشرف فرمايا اور مجع اس الهام مصطلع فرمایا ص کواس نے المخفرت علیاد سلام برفرایا تھا۔ فدائے تعالیٰ نے بوجیا اس محدکیا ایج معلوم ہے یہ کون مرد ہے آنفزت صلی الله علیہ وسلم نے عرض کیا اے رب تو مجوسے زیادہ اس واقف ہے میں کہا اللہ تعانی نے یہ آپ کا نساح کی بن علی سے فرزندہے اس کا نام عبالقادر ہے سے نے آنیے کے مدراس کوانیا ممبوب نبایا ہے ادلیادس اس کی شان الی سو گی جھے انبیادس آیجی ستان ہے اسر آنحفرت عالیا سام کے مجھ سے فرمایا میرے بیٹے اورمیری آنکوں تی مُندک میراول بترے دیدارے خوش موا اور ترادیدا رمیرے دیدارسے خوش سما بیں تومیرا عموب سے ملکہ فدا کا محبوب ہے تومیرے بیدمیرا مقام ولاست و محبوبت میں وات ے میں نے اپنیا قدم تیری گرون پر رکھاہے اب تیرے قدم تام اولیائے امت کی کرونوں بروس کے۔ بعض متا نخ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سلطان الانبیاء حفرت محدمصطف صلى السعليد في المرافع من أسمان كي سادس طبقات طے کرکے عرض اعظم کے قریب ہونچے تؤ اک و بہت یُرا اور ملبندیا یا مقام قکس سے آواد آئی اے بیرے محبوب عرش میر آ - رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے قلب میں میر بات ا فی كه عرسش مبت المبندسية كس طرح مين اس يرحيه مول كه استفرس الكيد توجوان حسين وحيل حيكى صیاد رئے نے عرمت کومنور کردیا اور زبان باطن سے کسندعائی کراسکی گردن میر قدم مبارک رکھیں آنخفرت نے اسکی گردن مرقدم رکھا بیانتک کرعش مرمیونے کے ۔ حبیب ازنی ولحموب از بی نے اس جوان کی مانے متو مرسو کر وجھا کہ اے جوان سمارے مندیرا نام کیا ہے اس نوجوان

سیند بر باتھ با ندھ کر باکال ادب کھڑا ہوگیا لکی جو اب نہ دے سکا آنھرت علایہ لام کے دل
میں گذرا کہ اس جوان کا بڑا مرتبہ ہے اوراس مقام میں ہے جو الم ولامیت کے مقابات سے نہیں
ہے گرمقام نموت ہے ہاتقت نے آوازدی کرمیرے محبوب یہ تمہارا نورانعین اور فرزند برگزیدہ ہے
اس کا نام عبرالقاد رہے جب طمدوں کے باتھوں سے دین مروہ موج جائے گا تو وہ اسکوزند تا
کریکا ۔ آنھ زے علایا سام یہ کلام نے سے بہت مرور موج نے اور فرایا میرے نورانعین اور
میرے خاندان کے جتم و جو ان میرے دونوں قدم تیری کردن بربہونچے اب تیرے قدم تمام
ادلیادی کر دنوں بریس کے جو تیرے قدموں کو قبول کرے گا وہ بڑا درجہ بائے گا اور جو
اکار کرے گا وہ ولامیت سے معزول موج جائے گا۔

ما در من تب غوتید کتاب مطائف تعلیف سے دونی کا ل الدین دور مری صدیت کی بن خواج عبدالاطیف بغدادی کی تعنیف سے نقل کرتے ہیں کہ شب عواج میں دوج برفتوح حضرت غوش التعلین رضی اللہ عند آنحفرت علیال سام نے غلبہ شوق مشاہرہ کا مائے خرت علیال لمام نے اپنے مقام سے جو منتہائے مقام اولیا و ہے حبد دللیف میں مقال مولد

آ محفرت علیال لام سے عین معراج میں مشروت ہوئے اور آمخفرت کے قدم مبارک کو ای گردن پر دیا اور ان فیوض سے حورتمام معراج تبوی سے محقوص ہیں استفاطنہ کیا آمخفرت علیال لام نے مقط یافت وس کہدران کی گردن پر قدم دکھ کرعروج قرایا۔ حضرت عزت سے ندا آئی کہ اسے

رسول عائم می مریکس کی روح ہے اور آس کا کمیا نا مہے ۔ آئفرت نے عرض کیا البی اس روح کا موں سے اگل ڈیا و تعلق اور کھا اعتقاق میں سے باریاسوں کسکور اس کا نام تو ستہ جانتا ہے ۔ آواز آئی

مجدسے ایکا وُ اور تعلق اور کھال عشق و محیت بارباسوں نسکن اس کا نام تو بہتر جانتا ہے ۔ آواز آئی اے محبوب بیترا فرز مذہبے جب ساحن سے ہے اس کا نام مدرالقا درہے یہ مقام والست اور

مريته معتوقيت ميں ہے كوئى وني اس كے انتزيس - آلخفرت عليال الم نے يسس أنتكم بالايا

اورائیے خاص فیوض سے سرقراز کیا اور فرمایا ہے۔

یا ولدی قد طاب خاطری برویتات و طاب خاطرات بو میتی وانت وقد مانشه و محبوبی و موسیدی و خلقی وقد می علی دقیتات علی دقاب اولیا وامتی ما صب مناقب فوتنیه کلفتی آی که حرز العافتقین سے که تشب معراجی میں حدیث و کر برا جرالی این آئفزت علیال مام کے پاس براق برق رفتارلائے می بعراج الثلاة سردم

اس واقع سے ہرگز تعجب ترکزاکراس واقع کی مانند واقعات دوسروں سے بھی تنب مولئ میں فہوریڈ پر بو نامنقول ہے جیساکہ حدیث سیجے میں واد دمواکر آ نخفرت علیہ السلام سے پیشتر حفر بلال معنی اللہ عنہ حبت میں سرکر دمیے تھے اور حربت اولیں قرنی کو مقام مقعد مصدف عند معلیا مقتدرین آ رام کر اموایا یا اس شم کے واقعات بروع احبا دمو تے میں چائج آ نخم کا شب مواج میں فمید م بنت معلیارا اور حفرت طلح کی زوج کو بہشت میں و کھنا اور اس طرح اولیا والی و ایس الله میں اور اس طرح میں اور اس طرح میں اور اس میں کو من میں ہوئے کو مشب مواج میں سیدا لمرسلین علیالیا م کی حفرت موسی نبینا و علیالیا م کی حفرت موسی نبینا و علیالیا م کی حفرت موسی نہیں المصالح یا منہالما میں المصالح یا منہالما میں المصالح یا منہالما میں المصالح یا منہالما میں کا ذبیباء سی السوائی المصالح یا منہالما میں کا ذبیباء سی السوائی المصالح یا منہالما میں کا ذبیباء سی السوائی المت قالت علیاء المتی کا ذبیباء سی السوائی المات قالت علیاء المتی کا ذبیباء سی السوائی المات قالت علیاء المتی کا ذبیباء سی السوائی المات قالت علیاء المتی کا ذبیباء سی السوائی المیں المیالی المی کا خوالم میں المالے کا میں کا خوالم میں المالے کا میں کو خوالمیں المیالی المیت قالم میں کا ذبیباء سی المیلی المیالی المیا

آئے خرت نے صفرت موسیٰ سے فرایا کہ ہاں موسسیٰ نے کہا کیا ریموسکتا ہے کہ آپ کے علاء امت میں سے کوئی عالم اس وقت طاخر مو اور محجہ سے کلام کم سے آئے خرت نے روح الم م غزانی کوموسیٰ عالیا سلام کے آگے بیش کیان دونوں کے درمیان جو گفتگور ہی وہ ذکرسٹ دیف

المم غزا بی س گذرهکی

رفيق الطلاب من شيخ محرتيق الشيوخ سے نقل كرتے بس كرأ ففرت نے فرايا. انى دأيت رحبلامن احتى فى ليلة المعراج فى مقاعى اورد كرمقام مودين فراتي المقام المعمود وهوالمقام الذى لاستنوك له فيه غير لاعليه السلام من الانبياء والرسيل الااولياء امتى-

شيخ نظائ تنجوى فرات بن كرشب مراج مي آنخضرت عليالسلام بداق برسوار تمع ادرآيكا غائبيدميرك ووسش يرتما اس س تك بنين كريه مالت بحيداروا في تعي اور صراطان الاوليا غر فالتعلين رض الدعنه ي روح اس مقام بي عافر مع ناحس سے آگے جبر ني عليه اسلام آگے من براهك اورة مخفرت كاسو أحق عروج اوراوليا أءامت سامك تخف كود كيفاض طرح ترب مواج س حفرت اوليس قرنى رض الترعنه كومقام مقعدصدق كود كياكيا ورمقام اوادني سے بازرمنی اور بیر دولت عظی اور مرتب علیا دحفرت غوت انتقلین رضی الله عند کے حصالی آیا اور آ غفرت علياك ام كواس مقام عاى س ديكينا اور كسرار قرب حافر كاسننا وغيره اس قتم كے والقات كا تعلى مبدروح سه دالك فضل الله يو شيدمن سياء والله ذوالفضل العظيم اسى وجرسه بحرالمعانى سيسيد محمر كى قراية بس كرحضرت سلطان الاوليا وسسيد عبدالقادر جيلانى رضى التدعنه مقام مميريت سي شهرت كام ركعة تق دوسر الحيو دي كويمقام حاصل شي اس مع معادم مواكد حفزت اولسي قرني ما مل محبوبية اقامت تصليكين وكا تورس اور مفرت فوت اعلم كوكائل شبرت عامل ب اندكتها دمحييت آ مخفرت عليالسلام لكوسه على قدمد

وہ روس کہتے ہی حب حفرت غوث المقلین رض التدمنہ اس عالم میں مجمد عفری ظبو دید سرموت توآب كى كردن بيرا عضرت عاليد الم كانقش قدم عليا ل تعاصيا كد حفرت موسى ك عصاكانت ك الام غزان كى ميٹيدىية كاياں تما يحميل الايان س شيخ عدالمتى د عوى كليقة بي كداوليا دالله كاكرامات كاوجود لعين صحايه اورا ولياوامت سے بطریتی شہرت اور توائر تا مت ہے میں سے انکار اور تر ددمحال ہے۔ خدوماً معن اعاظم اوليارك كرامات ما تشر حفرت غوت التقلين رضى السُّدعت اورا مام يا في روضت اليابين س كصة بي كرامات بلنت مدالتواتر ومعلوم بالاتفاق مابلفت متلها

من إحد من شيوخ الاعشاق ـ

ان ادبب و کے اساء کے بیان میں خوصرت فوٹ التقلین کے بعد حوات کے قدموں کو اپنی گر دنوں پر لینے کے قابل ہیں۔ ان كاانحصار قيد تحرير سے بام ہے ليكن مقبركتا بوس سے جندا وليائے كبار كابيان قيد تحریریں لایا ماتا ہے ان اولیاء کے سنجلہ حضرت نواحبہ فریدالحق والدین خیکر کنج ہیں سیدآدم بنودی نفت بدى مصنف نكاب الامراد البي اس كتأب من كليتي بن كه حفرت فريد الدين تسكر كفي كي محلس معزت وت التقلين كے قدم مبارك كا ذكر آيا يشخ نے فراياكه اگريس اس زانے یں ہوتا تو آپ کے قدم مبارک کو اپنے حدقہ جٹنم ہر رکھنا کہ میرے بیرے بیر خواجہ میں الدی تی تی حق میرے میں الدی تی تی حت سے اپنی گردن جہادی تی ابندامیرایہ صب ہے کہ میں کہوں آپکا قدم میرے حدقہ جٹم برہے۔ دورك قابل ذكروى حفرت تواجربها والدين نقت بندر حمته التعليد من - كتاب حوارق اللحا مِن لَكُف مِن كرمن نے زبان فیف نبیان نواجہ نوا ملکی مرمت سے ساكر ایك دن میں مارے غواجه نواجكان بها وُالدن نقت ندس معنوان ف هي هذه الخ كارب من يوجها فرايا حضرت فوت التقلين رضى الله ك كام سے بدر مترشح موتاسے كه تام اولياء الله فائز كارنيں عم كردى تيس سهار سفواحد الإليدمت مردانى اس زمان ساموجود مع التول في اي كردن فيكادئ تقى اوركها تقا. تدمه على عيني اورعل بمويصيرتى -اس طرح سد محد الحسين رحمته الله عليد ابن تصنيف لطائف الغرائب مي تحرير فرات س كراكي روزي نے اپنے بسرتيع نصيرالدين محمود سے ساكہ حفرت غورف التعلين سد عبدالقادر جيلاني رضي التُدعنه قد هي هذه الحركية يه امورته اسك مم اوليا والتُدتعالى في جد رومے زمین سے تھے اپنی گردنیں جبکا دیں ۔ ہارے خواجہ نبردگے میں الدینے سوختی ان ایام مي حوان تع بجرد يا كام سفق كدائي مرمبارك بوزمين ك جبكاديا اورفرايا - دبل على راسى المذامراسم يرب كرس على بصوى وبصيرتى كول -تنتخ البرشيخ الاسلام شخ في الدين ابن على العربي يمترالسُّطيم صاحب فحازن قادريه لكيف بي كه مفرت تيتج اكرن فتومات كميدس قرير فرمات بي ومن

رجل واحد و قد دیکون امره فی کل زمان است و هوالت اهرقوق عباده له استطالته علی ما سوی الله و منهم شجاع مقدم کبیرالدعوی و مجت بقول حق و عیکم عدلاکان صاحب هذا المقام امامنا السیدعبدالقادی الجیلی بنغدا د کانت له الصولة -

یعنے بین اقطاب واحباب سے ایک مرد ہے حبن کا حکم مرآنے ولسے ذانے میں جاری دہگا اوروہ اپنے مبدوں پر قام مو گااوراس کو مرشے اسوا اللّہ برد تسکاہ حاصل رہے گئی اوران میں دلیر پیتواا ور بڑا دعوے کرنے والاہے اور راست گفتا روحتی گوسوگا۔ اور عدل وانعا ن سے فیصلہ کرے گا وہ مرد صاحب مقام بندادی مہارے الم میدعبدالقا درجیلانی میں رحوصا حب جاہ

دصولت س ر

صاحب محاون مقادن مسادریہ لکھے ہیں کہ شنے البر می الدین عربی وہا کل ہیں ان کے قول یں اصلاً و ہنہیں ہے اگر جا انہوں نے نام قدم حریح طور پر نہیں لیا ہے لکین تام عارت ہیں کن بیتہ محرت فوٹ اتفکیس رضی اللہ عنہ کے قدم کا تام اولیا ہے اولین و آخرین و حاخرین کی گردنوں پر اشبات ہوتا ہے ہے احر ہ فی کل ذحان الدین الدون اولیا و پر قدم کا اثبات ہوتا ہے ۔ وہ یعی کلھے ہیں کہ جب آخفرت رضی اللہ عنہ نے اپنیا قدم ان کی کہ دنوں پر کھا اور انہوں نے تبول کیا تو آخرین کی کہ دنوں پر کھا اور انہوں نے تبول کیا تو آخرت کی تام پر فوقیت ہوگئی اس مطلب کے اظہاد کے لئے آئی کشان میں دھوالف ھی قوق عبا دی فرایا جو آئیت قرآئی ہے اور اس ہو کی ضیری تو تا کی کم میں انہوں نے تربی کا تبات ہوگئی تو ان کا میں انہوں کے مرتبہ کا مشام ہو کی ضیری تو تا کی کم میں انہوں کی کہ دنوں کر تا ہوگئی تو تا کی کہ میں انہوں کے مرتبہ کا مشام ہو کی تو تو تا کہا کہ میں انہوں کے مرتبہ کا مشام ہو کی تو تو تا کہا تھا ہو کہا تھا ہو ہو مواحدال میں انہوں کے تو مواحدال کی نے مواحدال کے عوب مواحدال کے عوب مواحدال کی تام اولیا داولین و آخرین کی گردنوں پر تا ہو سے جو مواحدال کہ میں گئی تام ہو کہا تھا ہو ہو تھی کہا تھا ہو تا ہو تیں کی گردنوں پر تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ تام اولیا داولین و آخرین کی گردنوں پر تا ہو تا ہو

(مناتة ميزدم

اور تنے اکبر ارت و مذھ م شعاع مقدم کب والدعوی سے بیمرا و ہے کہ جب حضرت فرت اتفاین ہونے گئے فرت اتفاین ہونے گئے فرت اتفاین ہونے گئے فرت اتفاین ہونے گئے فرائد تام خرارت اشاء درات کا مناسب محبوب حقیقی کا مشاع ہ فرائی یا اصل دلری ہے سالکوں کو ایسی دلری مسر بہیں اسی باعث اولیاء کیار اقطاب شدوالوقار میں حضرت تقلب الاقطاب رضی الدّ عنہ کو کشنے اکرنے شعاع کہا اور کب پوالدعوی سے مراد آفر میں الدّ عنہ کا قول قد می ھذہ الخو اور عبق ای بحد ق ج شنے اکرنے فرائی اس موری سے مراد یہ ہے کہ حضرت غوت اعظم نے یہ جوفرائی ہے وہ حق ہے اور امرحق سے ہے مراد یہ ہے کہ حضرت غوت اعظم نے یہ جوفرائی ہے وہ حق ہے اور امرحق سے ہے مراد یہ ہے کہ حضرت فی نے اول کی جانب اثنارہ ہے وہ حضرت شنے نے اول و محیل میں اس طرح تولیف کی کہ منھم دھبل واحد الخوار اور تو میں آب کے اسم مبارک آب کی اس طرح تولیف کی کہ منھم دھبل واحد الخواری تو تم میں آب کے اسم مبارک اولیا کے اولین واقرین کی رقاب ارواح میں کھا تو ایک ہو اسے موارد ہے لینے جب آب کے اولیا کے اولین واقرین کی رقاب ارواح میں کھا تو ایک ہو شرب کے اپنا قرائی کے کا ل تعرف اور درک سنگاہ عطافرا یا اور یہ تقرف قیارت تک میارک اولیا کے اولین واقرین کی رقاب ارواح میں کھا تو ایک ہو شرب کہ میں کہ میں کہ کہ کہ کو خدا کے اولیا کے اولین کا ل تعرف اور کو سنگاہ عطافرا یا اور یہ تقرف وی ایرک تنگ کی کو درائی کو کا کی کہ کو میں اور کی کہ آب کو فرائی ہے۔

ضح عب الكرمم الصوفى الكبال في رحة الدُّعليه

صاحب مما ذن قادر مدلکیتے بین کم انسان کا بل میں نیخ عمدالکریم جلیا فی سے نجلیات ذات ہو کی علیات خاتی کی عرب سلطان الاولیا درضی الدُّرعت برخلی ذات ہوئی ہے اور وہ اصل دلایت سیم خیا تجہ حضرت رضی اللُّدعت نے اپنے کلام میں اس مقام کی عباسب سلط طرح است ارہ فرایا ہے۔

فاعطانى المولى اجل ولاسته ولمديعهما عتيرى ليوم القيامة

یعنے مو ناتعانی نے نجھے نررگ ترین دلایت عطافرانی ہے جو قیامت تک میرے سواکسی کو وہ عطانہ فرائے گایہ دلیل قوی ہے کہ ص کو نزرگ ترین دلایت دی گئی مواسکا قدم کا اولیائے اولین و آخرین کی کردنوں پر کس طرح نہ مو گائلہ دجل ولایت سے معی قول بخد جی ہذہ الخہ خَارِةُ الدِّتَ الْعَالَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّ

صاحب في الفقائل ومناقب قويته باسناده في لكفة ، ين كه ايك دوراً خفرت على السام الم المنتية موت تقد المراه الموسين المرسين عليها السلام المنتية موت تقد المرسين المرسين عليها السلام المنتية المؤلفة المرسين من قرايا آو الما الالم المنتية المرسين من قرايا آو الما الالم المنتية المرسين من قرايا آو الما الالم المنتية المنتية المنتين كو الم الالم المنتية المنتية

ر ی سرور بربی برید بریدر وی سرو عرف به سال این مطرو تعمی کا جواب سے که ان توامان و در بیر بمی لکھتے ہی کہ نیلماس سے کلمہ قسیدهی هذه الخ اس خطرہ شخصی کا حواب سے که ان توامانو

كے تمام كالات آكيے كى ذات، شريعيت ين كسطرح جمع ميدك-

ذور مری رواست میں ہے کہ ایک روز آئے ہوئے علیا سام مینی بورنا زجاشت قبلولہ فرار ہے تھے عالم روکیا میں ویکھا کہ علی رقفی کا ظرالز راحس مجلی افرائی میں اور ان کے درمیان سے آورانی شعلی اندرسے ہیں جب دست کہ اور کے مقام پر پیٹھے ہیں اور ان کے درمیان سے آورانی شعلی اندرسے ہیں جب دسوین کل برونی کل برونی آئے ہوئے اور ایک شعل دور مری طرف برگی ان نوحفرات کے ان نو منعل ایک متعلد میں کور شعل ایک برونی مورک کا کہ متعلد میں کور ایک متعل میں اور ایک متعلد میں اور ایک متعلد میں اور ایک متعلد میں اور میں مورک کا کم متعلد میں اور ایک متعلد میں اور ایک متعلد میں اور میں مورک تام مارک کوروش کو دو اور اور اور دسویں شعلہ میں اور جس کے دوس مورک تام مارک کوروش کو دوس کا دوس کے دوس کے دوس کے دوس کا دوس کا دوس کو دوس کا میں اور میں ہوئے کا دوس کا دیکھ کے دوس کا دوس کا دوس کا دیکھ کا دوس کا دوس کا دیکھ کا دوس کا دوس کا دیکھ کا دوس کا دو

چوعلیٰ دیمی فرزندار ممبندا و لاجسس کما اور میشمل تا اید روشن رسے کی اسی وجہ سے حفر غوت التفلين رضي الله عنه من فرايا ہے ۔ الدعلى فلك السط الاتغرب افلت شموس الاولسي وشمسنا شنے احرفاروتی تر ندی نے اپنے کمتو بات میں لکھا ہے کہ خباب قدس تک جو راستے پہونیا تے ہیں دورا سے ہیں ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعنق رکھتا ہے اور اس رات نه كے موصل انبياء عليه السلام بي اوران مي افعال خاتم الانبياء حضرت محسمه معلفيٰ صلى الله عليه والم بن - دومراد است قرب ولاست سيتعلق دمستاسي اور اس داست كے بيتيوا اوران كم منع فيضان المراكوتين على علياك المهي كرم التُدوجهم ليني الم مفعب علم كاتعلق اميرالمومنين سيدنا على سب ادراس مقام من ان ك فرق مبارك برآ محضرت عاليك لام كے دونوں قدم س المين مقربين اس مقام شركيس وه بريمي كلية بن كومفرت أحفرت اميرالمونين عليال الم اين ظهوروج دعنفرى سه ممل ہی اس تقام میں تصحب کے بید طہور وجود عنفری مراکیہ کو اس را سے سے فیف و بداست تبوسط أغفزت عاصل به كه حفزت اميرالومنين اس داست كستر نقط مداميت بس اسس مقام کا مرکزات سے تعلق ہے۔ وه يديمي للمقرس كدحب أنضرت كا دورة مام مواتو يدمقد في طيم القدر فضر فسنين عليما الأم كة تقويفي موا اوران دوستسنراد كأن كويتين مجمه بورييمنصب عابى مراكب الم منجارا تمانتناعتر مع حسب ترنتب المت المن تفويض موااكر صدان كرزان سي افطاب والدال وغيره تعصلين سيائم الحك طاذ و المحاء تصحين سے رحوع كا بغير عاره ند تعالما آكله سيدمنصب عاتى مفرت غونت انتفكين رضى الله عنه كويلا اب اس منصب يركوني ا ورقبيامت كك فأسرنه مركوا اب اقطاب بنبا وغرم كوفيوض وبركات آب ى ك واسطے ما مل موتى ب

صاحب مناقب غونتير ملفوظ أكسرادالسالكين سيحضن عيسدنبسره شنخ فريدتني

ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت تینے نے جودعویں محلس میں رکھاہے کہ سعلان المشائح فضر غوت

سے برہ ورمور کرخر قرخلا قت بہنا سے جب مطان المثائع کو تشریف ہے گئے سینے العادنین سيدنا عرر حبه الترعليه ح فرز ماصرت مطان الاوليا وغوت القاين رض التدعد سي تقع وبال تشریف فراتے آپ نے ایک فادم کوسلطان المت کی کے یاس بھیجا فادم نے وا ضرفدمت بوکر كها شيخناب عوائد سطان التائخ نع في ها دسية م في عاني س اوربيال ميرك برونجينه كاعال ان كوكيه معلوم موا- بهر حال جب لطان المشائخ سدرنا سد عررحمة التدعليه كى باس كُ وْصْرَتْ رِيزُرْ نَى قرايا من يومركبت عن الهندعيني البيك خدمتى الخلافة يسلطان المشائغ في أيس خلاقت بي اورآب كم قدم كوقبول كيا -وہ برہمی کلھتے ہیں کرسلطان المتّائخ سے مقام محبوبریت منسوب کیا جاتاہے کو کہنا چاہئے کہ

آب تبوسط سيرورد اس منصب بير فأمرسوك-

وہ یہ مجی لکھتے ہیں خزائہ عجمع الفضائل میں ہے کہ مشائع جہاردہ خانوادہ صوفیہ عالیہ عبد دولت صرت مقدسه معبوبير رضى الترعنه تص فدائ تعالى ف الكومعادم كراد ما تعاكرة سنده زماد من اولاد امجاد سيدالرسلين خاتم النبيين حفرت محدمصطفط صلى التعليه وأله وسلم كى اولادا مجادس أيك فرندیدا مو گاحی کا نام سیدعدالقا در مو گا اوروه حقدهی هدد علی دویسه کل ولی استه و وليت الله كم كاراس الهام عبدتام شائخ جمارده فاتواده في امراكي كو تبول كيا

اوراین گردنیں خم کر دیں۔

وہ یر بھی کلفتے ہیں کرصاحب مخارت قادر سے لیتے ہیں کہ بارہ امامول سے حضرت سبیدنا الم صن عسكرى عليه السلام في اسينه وقت مين اپناسجا وه ميارك اسينه اصاب سي اكيكوميرو فرایا کرتم میں سے جراہے بیسجادہ حفاظت سے رکھے کہ یرسید عبدالقا در کی امات ہے جود سطقرت فامل مي ظا برونك ان كوميراسلام بيو تيانا اوريه امانت ابنين دس دينا اس طرح سین معروت کرخی تے اس ترقہ خلافت کو جو حضرت سدنا امام علی موسی رضا علیاللاً سے بہونیا تھا خواج منبید بعدادی کو ویا اور انبوں نے خواج ممتاز دینیری کو اورانبوں نے شخ احمد امو دانسيوى دمينوري كرمير ديركم كركيباكه يرسطان الاولياء غوث التقلين سيدعبوالقا درجيلاني

يقي كالعبن كالبرسا وات بإساد صحيح بيان كرتيس كدحفرت سيدنا الام على

بن الحسین الملقب سجاد زین العباد علیها السام نے قرقہ فلافت و نعیم عبوسات ا مامت و عناست امیر المونین علیہ السام و حفر تین الا امین علیها السلام اپنے عہد میں حفرت فوٹ التقلیق رضی الدعنہ کے نو فواجہ الوالعب من حفر علیال الم کے سپر دکیا تصا اور شبارت وی تھی کہ عزاق عجم میں ذریت ابی محرالحسن بن علی کیم اللہ وجہہ عالی منزات عنداللہ وعندا ارسول سیدعبوالقاور ابن ابی صالح بیدا موں کے اور مرتبهٔ امامت و ورانت میں ہا دے آبادو اجداد کے خاندان کے اور ماری کے اور ماری کے اور است میں میں اس کے اور است میں میں اور ماری کے اور ماری کے اور اس کے اور ماری کے اور اس کو میرا سلام ہونی ایا اور انکی امانی ان کے سے دکری کے اولیا دان کے زیر قدم رہیں گے لیں ان کو میرا سلام ہونی ایا اور انکی امانیق ان کے سے دکری ا

وه يرتفي كليمة من كرمب مضرت غوش التقلين كى باره سال كى عرمه بى توان تبركات وطبوب ست الب نے حاصل فرايا اس نباء برعارت نامى حفرت عبدالرحل جامى شوا برالنبوت من تحريف التي من المارت نامى حفرت عبدالرحل جامى شوا برالنبوت من تحريف المارت نامى حفرت عبدالرحل على من المربت نظام من كوان باره تنول برسخف نام جهور كيونكه افضل والحل الم برت بهرت تھے جديا كه سلطان الاوليا وغوث التقليق سے عبدالقا درجيلا في دفي الدرعنه موضرت دسول التقليق من من المدرن المرب موضرت دسول التقليق من من المدرن ال

محد مصطفى الدُرعليدوسلم سے قربت تام ركھتے ہيں .

بنائي الفوظ فوتيدس ندكورسه كراك روز وخرت فوت التقليل في فرايا كرمي بغدادي بالا كرم برتقاس خوه مرايل سيده المرسي عليفنل العداؤة وتسيام كوجن كربيلوس وحرامي عليفنل العداؤة وتسيام كوجن كربيلوس وحرامي كليم الترتيع مهاس وسكيا. ميرے واوائے حفرت وسئی سے خاطب سوكر او فيها كركيا آب كی ارت می كوئی سيدعبوالقادر کے اندب موسلی علیال ام نے کہا لایا اخی العب المح اسك بعدا تحفرت علیال الم من اسكے بعدا تحفرت علیال الم من الله علیال الم من الله من الله

إقد باندهے موٹ يدمنا حات يرھتے رہے۔ د نوبي كموج العوبل هي اكستن كلهامتل الجيال بل هي أكسبر ولكن عندالكويد ا ذاعفا كليخناح البعوضية بلهااصفر دوسرى بارحب حجره ترريقية غفرت عليال لام كے قريب كئے تو يہ شعر بڑھا تفتبل أرض عنى وهي نا تبتى في حالة البعدروجي كنت ارسلها فامدويدوك لكى تخطرها شفتى وههذه نوبت الاشباح قدحفوت م قدمیادک سے آنخفرت علیہ ام کے دونوں درت مبارک ظام موسے حضر غوالی تعلین نے ان کو بوسے دیا اور اپنے مریر رکھ لیا اس کمضمون کو فارسی استعار میں اسطرح نظم کیا گیا ہے۔ گفته ست نزد مرت رسلطان انبیا الألأيكه غوت اعظم مادا مرتبيهت روحم فرستمت که بود ناشیجه زما إسيداليته حورثم من مملك توليق مبرارض و مرق رت که بود بر درستها ا و می رئسبیدو او سه بدادے زجانیم در مفرت شریف تو اے شاہ اصفیا این نوست آده که رسیم برای حب گيرم نصيب خولين از الطاف افرعط ا تواسم وین که درت میارگر کیسش كرده درازسوك قطب شاه اولساء ارگفتننش رسول اخدار بردو دست خونش این لین کمال چیت کرنشد مرجع مدی بومسيدويا نت كوسرتعت ازان يوعك

اي گفتة است مندة ممتاع فيض اد ذالك فضل الله يومتيه من يتياء والله ذوالفضل العظير

كوعشقي است وشائق روكش زامتلاد

ببان وصال تحضرت رضي الله عنهُ

منجله اقوال مشائخ كبارك صاحب مناقب غوتتيه باسنا دميح ككيتم بي كرصة قطالافاق سسيدناسية تاج الدين عبرالزراق فراتن يكرأ نخفرت رضى الله عنه كومرض موت سي بيل عارض البندي لاحق موا اوراس مرض كے عليه سے آپ كيے سوش مو كئے مم آپ سے اطراف تَلِينًا لِنِيتًا لِينَا لِلْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

یتے ہوئے رور ہے تھے بکا کیا آ ب ہوش میں آئے اور فرایا کو مرت رو میں انتجانہ مرد ل گا میری پیشت میں منوز فرزند کیلی ہے حس کا دِنیاس آنا مقدر ہے ۔ میں نے خیال کیا کرآپ غلیهٔ مرض سے اس طرح فرما رہے ہیں اسکین کیمہ عرصہ میں اس مرض سے صحت ماصل موگئی آپ كو عاريه عبشيه سے سدى يى سپ داموے خوآب كے آخرى فرزندس آيى ولادت ك عرصه درازك بعبراب إس مرائي فانى سے دارالىقالمنتقل موئے۔ حضرت الم عيدالله في تكلم من حجروضة الرياسين كستهورك تحرير فرات سي كراس ام بررب كا اتفاق ب كرحفرت غوث الثقلين في كار لوگوں كے روبرو فرايا كر آ فياب طلوع نہیں رہ احب کے وہ تھے معلوم نہ کرے اور سال آنے سے قبل تھے بیسلام کما ہے اور چو کید اس ال س بوتے والاہے اس سے طلع کرتاہے اور سرمہمینداور سرمفتہ اور مردن في زيس لام كراب اورج وا قعات ان مي مون والع بن بيان كرت بن اور فراما حفرنت عزو خل في تسم سرروز سعادت وختما وت مجديد بيني كي حاتي بن اور سمينيه میری نظر بوح محفوظ میر موتی ہے۔ نیز فرایا کرمی غواص دریائے علم ومشاہرہ تحق تعالی مد ں میں تم برحتہ اللہ موں تم سب پر نامُب بنغیر سوں اورزمین میں افکا دارت موں ب شنخ اوالفت اسم حدین محد بغیر ادی کہتے ہیں کر میں اور شیخ اور سے اور شیخ الوالخیر بن محفيظ اورسين المحفص اورسيغ الإلعباس احربن الكاحب وشيخ الاحباب سيدنام سيف إلدين عبدالوباب حفرت غوت التمكين كي نزديك يسمع موتفي تع اورحفرت فين الكلّ ے گفتگو فرمارے تھے کرناگا ہ ایک خوبصورت عوان آیا اور آپ کے رورور ٹھ گیا آور کہا لامعكيائ ياولى الله اناشه وجب لاخيرا يف آپ ن فراياكه اساه وب میں لوگ بحز بھانی کر کچمہ اور نہ جھیں گے۔ راوی کا بیان سبے کہ واقعی اس مہنیہ میں بخیر فیر ك كوئى اورواقعة ظهورس نه آيا كيرسلغ رحب كوايك تحتف كوية سفرايا اورسم آب كے باس اس وقت معى بعيثه مريد تحق قف ل السلام عليات يا ولى الله أنا شعو شعبان عليات يا ولى الله أنا شعو شعبان عليه يرسلام سي شعبان كالبهينه مول اور اس مبينرس ومقدر ہے اسکی اطلاع دینے آیا مول - بنیاد ، حیاز اورخواسیال کے شہروں میں شدید گری موگی راوی کا بیان ہے کہ اس اطلاع ہے بموجب ان مقالات میں محت گرانی اس ماہ ہی جینے کی فیرآئی

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت تیخ بھی ۲۹ رشعیان روز دوشند کو سخت علیاں موے سم سب آب كنزدك تعفيغ على ميتى أستن الوالنجيب ميروردي خين الوالحن مومق، قامني الوالعلاين برازي ماخر تھے ایک اوقار شخص آیا اور السیلام علیات یا ولی الله انا شعد ومفای اوركم اناجنتك حتى اودعك هذا اخواجتماعى ملك سين س أب كووداع كرف آيا سوں مدیرے اور آپ کے ابین آخری احتماع ہے اسکے بعدوہ چلاگیا۔ راوی کا بیان ہے كه حفرت غوشة النقلين رضي الله عنه اس ال كه ربيع الآخرس اس دنياس تشريف كم م

شیخ ایوانقاسم مین احد کہتے ہیں کہ یہ گہراراز تھا کہ کئی دفعہ غوت التقلین کو فراتے موے سنا كه فدائے نتا فی كے اليے بندے ہى كها و دمضان ان كے دوبرو آكہ مذرخوا جي كرتا ہے كماس مہينے س ان كو رض لا حق موكا اورور اصل كنائية آپ نے اپني رحلت سے اطلاع و فاقتى -جب آپی فرکا آفتاب غروب مونے کے قربیب موا تو عزرائیل علیال ایک لیٹاموا کمتوب وركاه رب الغزت على سلطانه ب سال هي كربيج النا في كے عشره ميں لاك اور آپ كے فرز مد ار حمند قطب الاحباب سيز السف الدين عبد الوباب كے باتھ ميں و م سرزا مرس مرقوم تعار يصل هيذالمكته ب من الحد الى المحيوب لينغ يرممبه كي حانب سيمحيوب كومه

مكتوب ببرنيجه اس كمتوب كامعنون يرمضك ببدسينا عدالهاب غلين مورك ادررون كك رورنا مار ماك الوت اورسدالباكين سدسفت الدين كمتوب اللي كے سا معصور فوت التقلين مغ کے رور وا اے کہ بامرا اللی وصال محب سے آب ہم آغوش ہوں اس وقت دو مرانا مرصمتل بر بنارت مفرت جيد الم ايان ومميان ومفاصان ومريدان ميونيا كدس مام كنا وكارول كونخش دوں گا اور آ کی ان کے ارسے میں شفاعت نبول کروں گا حمی طرح سنے صنفان کے ارسیں آپ کی س نے دعا قبول کی اور یہ می عمید کرتا موں کہ آپ کے مریدو کی تغیرایان اور توب کراس دنیا سے زمانے دوں کا مفرت غوت النقلین م اس فردہ غیبی الہام کے بعد سرسعیدہ سوٹ اور کہا ولقب داخذت من الله سبعين موثقاان لايموت موسيدى الاعلى التوبية والايمان بينة آب نے فرايا كريست الله تعانى سے سترد فد عبروانق لياكريرام يد بجر توبداورا یان کے نہ مرے اسکے بعد آپ نے فرمایا اسکی عزت و حلال کی تم میں اپنے بروردگار

کے رائے سے قدم زائھا وُں گا جب تک میرے مریدوں کو بیرے ساتھ ضبت کی جانب
روانہ نہ کرے اور فرایا کہ میرے ہا تھ میں ایک کا غذریا گیا جباں تا فطر جاسی اتنا طویل
ہے اور سے فیجہ دیکھا تواس میں میرے ان تام مریدوں کے تیامت تک نام ہیں جو تجہ سے
درست نسبت دکھتے ہیں اور یہ مکم مجاہے کہ میں نے ان سب کو تخبی دیا میں وجہ ہے کہ آب کے
فرایا کہ اگر میراکو ئی مرید مغرب میں برسنہ مج جائے تو میں منترق سے اس کا سترعورت کہ وں گا،
ایکے بعد خیداور حکم مرید کے بارے میں آپ نے قیام منزی سے اس کا سترعورت کہ ول گا،
منا بالدے والفہ نے لا میقو حریفے ہا دے افراے از آن جلہ آپ کا بیہ مقولہ کو المبضیلة
مارے من قد غورت کی تھے ہی اس قول میں آپ نے طبخہ کی مرید کو آنگ سے تشبید ہی میں میں میں میں میں میں میں کے بارے میں سکوت فرایا کہ معلوم ہے کہ اس کے
اور متوسط مرید کوچے رہ سے تشبید دی مرغ کے بار سے میں درجہ اول معبد کی کا ہے وہ مرا درجہ
متوسط مرید کا ہے درجہ ومنہ میں مرید کا ہے وہ مرا درجہ
متوسط مرید کا ہے درجہ ومنہ میں مرید کا ہے وہ مرا درجہ
متوسط مرید کا ہے درجہ ومنہ میں مرید کا ہے۔

صاحب مناوب غونمیر می لکھتے ہیں کہ آب کا مبتدی مرید دو سرے متا نخو ل کے مرید
سے انسال واکل ستوبا ہے اس تعفی کی سعاد ست مندی ہے جو حفر ست کے مسلک ارادت میں
منٹ کے مروبائ اور اس تعفی کی شقا و ست ہے جو بدائسمتی سے ایے شری اس خالواد ہ
شریف سے انیار شنتہ منقبلے کہ کے دو مرے میں داخل ہو۔

سن در الدام سن مرد الدام سن فرد الوالفت البن فيزى نقل كرتے ہيں كو مفرت في على المالم الله في المرعن المرعن

(مُشَارِّة الرِّبَة )

ہیں اور جو دریاس اترا ہو چھوٹی می نہریں کیا آئے گا۔

واعلم ما ولدى ال طُولِقِتنا له ذاكله من عدنا فلاتشيه لسَّيُّ من المن

نعدا وصیتی الیاد و الی کل من بیسمعها من سایرالفقراع والموسیدین -این میسی سایرالفقراع والی کل من بیسمعها من سایرالفقراع والموسیدین -

ا در میرے بسیئے جان بے یہ ہارا تام رہستہ مارے در بزرگوا رصلی اللہ علیہ وہم کا ہے لہذات کے وشید کو اس میں وخل نہ دویہ تم کو اور ہراس تخص کو حو فقرا دا ورمریدین سے سنے میری وحتیت ہے ۔

رف مید تمام اولادا نیادسے موا ب کے گرد سیفے تھے فرایا اٹھو مگر دو اور ارواح اعزہ بہاں ما فرہن ان کے آواب بجالاؤ۔ رحمت عظیم ذرفت نی کرد می سے میرفرالی علیکمہ اسکام و دحمت الله۔

صاحب مناقب و مخارات وغره كهتى كرشب وروز آب يركلات برت كها كرت تخص انا لا امالى بشيئ ولا بعلك الموت تين في كي يروام نه مك الوت كانوت م شد اتناء الموت وندى اليد ارجبي الى ديك راضية صوضية

پیر آب کوموت آئی اور آب کی مانب ندا آئی که این پر دردگار کی مانب دراخی دخوتشی سے رجوع موجائے .

يِير آب نه الله الله الاالله الدالالله عسمه دسول الله الله الله عليه الله الله الله الله عير آب من من وصول الله الله الله عليه وسلامه

صاحب تحفة الأبرار كليم بي كر بعر كلم طيبه عين تلفظ اسم ذات كى تين برنتية تكوارك وقت آب كى روح ير وازم فى -

وہ یہ می کہتے ہیں کہ طاقط محب الدین بن النیائے کہا کہ آپ کی تجیزرات ہی کو تام موئی تارخانہ آپ کے حصا جزاد وں اور اصحاب کے ساتھ حوجا عت میں آپ کے صاحبرادوں اور اصحاب کے ساتھ حوجا عت میں ست الل تھے بیٹر صافی بھر باب اللائری میں مدرس میں دفن کیا گیا اور مدرس کا دروازہ دن ملبت موخے سوخت کے دانوں کیا اس کے معید لوگ قبر شراعیت بیر نماز کے سطے حوق درجوق جن موخ

لك وه دن زيارت مزار كادن نظر آر باتحا -

عرمیارک اکا نو کسال بھی انگیائی سال کی عربی آپ جیلان سے بغداد کشریف لائے تھے سات سال تک تحصیل علم میں معروف رہے جیسی سال تک عالم چرید میں رہے جالیش سال کے بعد سے دعوت خلق ای الحق شروع قرائی۔

صاحب منا قدیت تین کی آپی تاریخ و فات شرید سی اختان به ما و فات شرید سی اختان به بهجیته الا مرارس جو مناقب فریشه سی سرب تا بول سے مقدم شرین کتاب به تاریخ و فاست نوریج الا تربیان کی گئی ہے۔ شاہ میرلاموری اور دارات کو اقا دری کا مجی بی معول تھا۔ کتاب فررا حری سی جرسیدا حرکیہ رفاعی کی ملفوظ ہے تاریخ و فات ۱۰ روبیج الا تربیان کی گئی ہے۔ نحصة القا در می سی سرترہ ماہ مذکور تاریخ وصال بیان کی گئی ہے۔ محمد نور الدین محمود قا دری نے مجی اوراد قا در یہ سی تاریخ کھی تا کہ بیان کی گئی ہے اور موجدہ تاریخ مجی آئی ہے اور موجدہ تاریخ مجی آئی ہے اور موجدہ تاریخ مجی آئی ہے اور موجدہ تاریخ مجانیا ن می روایات میں سات اور آنط تاریخ بیان کی گئی ہے اور موجدہ ناریخ مجانیا ن می روبی در این تاریخ بیان کی گئی ہے اور موجدہ ناریخ مجانیا ن می روبی تاریخ بیان کی گئی ہے اور موجدہ ناریک می و کم جانیا ن می روبی تاریخ بیان کی سات کی سات کی می و کم جانیا ن میں در بیج الا خر اوراکی روایت میں سات در است میں کے درجا داتا نی سات کی اورخزانہ ملائی محدوم جہانیا ن میں در بیج الا خر اوراکی دوایت میں سات در است میں کے درجا دیا تا نی سات کی است میں کے درجا است میں کا درجا در ایک کی دوایت میں سات در است میں کے درجا دیا تا تاریخ بیان کی کئی ہے دوایت میں سات در است میں کے درجا درائی می درجا دیا تا تا در است میں کا درائی کی دوایت میں سات در است میں کئی درجا در است میں کی دوایت میں سات در است میں کے درجا درائی می درجا ہے در است میں کا درائی کی دوایت میں سات در است میں کے درجا درائی کی دوایت میں کئی کی درجا درائی کی درجا درائی کی درجا درائی کا درائی کی دوایت میں کئی کئی کے درجا درائی کی کئی کئی کی درجا درائی کی درجا در درائی کی در درائی کی درجا درائی کی درجا در درائی کی درجا درائی کی درجا در درائی کی درجا در درائی کی در درائی کی در درائی کی در درائی کی درائی کی در در درائی کی در درائی کی در درائی کی

المينوة ميردم

شبه موسئة مرمضان مسارك مراك في فركور به لكين جهور كا آلفاق گياده دميج الآفر به و الآفر به و آب التي بيار آب كي جار آب كي جار آب كي جار آب كي جار اولاد كالتاليس على حين ميستا كمين فرندان تقع اور باتى دختران تقيل آب جا جا او ده مطرات تعييل ماده تاريخ و فالت مسقينة الاوليا مي معتوق اور منا قب غوشيه مي مستوق الهي " بيد مرت عمر شهر لي نوروز تلى اول سال و لادت سے نودسال سات مهينے نوروز تلى اور بتر بال سات مهينے نوروز تلى ۔ بتر ل ثانى ۸۹ سال سات مهينے نوروز تلى ۔

وہ یہ بعب کھتے ہی کرسندوستان میں آپ کا عرسی اکثر گیارہ تاریخ موتاہے اور بعض مترہ تاریخ کو کہتے ہیں کرسندوستان میں آپ کا عرسی کو موتا ہے۔ تاریخ کو کہ مقاب ہے۔

آب كى وفات زا مسلطنت مستنجر بالنه سي بوئى جوعب اسى فليفه تقاء صاحب مناقب فوتتي الكيمة بي اورتاريخ تولد ترليف كلم المعنق " كليمة بي كر مت عرست بي بياب من لفظ الصحل سے اورتاريخ تولد ترليف كلم المعنوق بياب مين كلتي بيان دونوں كا مجموعة عنق كابل " بيم جس سے تاريخ وفات برآ مد موتی بياب دارات كوه قادرى نے اده تاريخ اسطرح تحريكيا بيا۔

سنينش كأنل وعت شق تولد بنه وصالت دان (معتوق اللي )

الجى مرخرقه بيناتها دورد ومراطرات اهازت اسيغ امول اني سويدالنجاري سعنبهوك مدور للك

(خالة ونروم

سے اور انہوں نے ابی علی فار می سے اور انہوں نے محورو یم سے اور انہوں نے سے الطائیم الوالقاسم حنید بغیدادی سے خرقہ حاصل کیا تھا رحمتہ النّد تعانیٰ علیہم اجمعیت ۔

صاحب تقیات لکھتے ہیں کہ آپ کے معانجے نے کہا ایک روزمیں آپ کے درخلوت بریٹھا تھا کسی تعص کی اوارستانی دی جب س نے دیکھا تو آپ کی خدمت میں ایک شخص کو دیکھا حبکویں نے تهمی نه دیکھا ہما کجب دبیر کے مبدو چنحص دیوار کے سوار خسے با ہرنکلا اور سوامیں بحلی کے اندگذرگیا میں نے حضرت سے پوجھا یر کون تخص تھا آپ نے دریا فت کیا کرکیا تم نے دیکھا میں نے کہاجی ہاں ایا به رحان اد بعرسے تھاکہ جن کوحی تعالیٰ بحر محیط کی حفاظت کرنے امود کیا ہے۔ تین روز سوے کہ اسكومهجوركر دياكي ليكن معادم بنس سي نے كہا ياسسدى اس منهورى كاكيا سب بنے - فراياكم رمسط کے ایک بخریرہ س مقیم ہے و باس مین دور کا کا تا رخب وروز بارست سوتی رہی اس کے دلس میرفیال آیا کہ کالشن یہ ارش آبادی میں موتی اسے بعداس سے ستعفار کیا الكين اس اعراض كى وحرس اسكومهموركرو يأكيارس ني يوجياكدكيا أب ف اسكواس حال ب إلى و فرا ديا فرايا مجيئتم آئى اسلط بني كها سي نے كہا اگر ارث درم توس اسكوملك كروں ر ایا کربیان س مرحوکا و س نے حب ارشادیں نے گربیاں س مرحوکا لیا۔ کچہ دیر کے بورس كان بن واز آنى كه يا على مرائعا وُ بي نه مراثعا يا توخود كوجزيره بحر محيط بي يا يا سي حران موكيا یجه دور میلاتها که وه مرد نظر آیا اوراس کا ده قصرت ایا اس نے مجھے فت مرب کرکہا اس کے غر قد کو اس کی گددن میں ڈال کر اس کوزمین پر کھنچیوں اور متادی کروں کریے الس تخص کی سترا ہے ج فداکے فعل براعر اس کرے میں نے اس سے کہنے کے مطابق اس کے تکے میں اس کا خرقہ ڈالا ا ورمير حاسبًا تما كه اس كوزين يركفنيون كه لاتف في ندادي كه على جدور دے كرا سان كے فرنست اس سے لئے گریہ وزادی کررہے ہیں ۔ حق تعانی اس سے داخی موگیا ۔جب س نے یہ آواد سينى توخى سوكيا جب اينه حال مربولا توخود كوسسيدا حركبررفاعي كي فدمت مي يايا والله مجه معلوم نبس كركيس كي اوركي والس موا-

صاحب المحلم کھتے ہیں کہ ایک وقت سیدا حد کیسر ایک دریا کے کنارے بلیٹے ہوئے تھے اور آب کے اصحاب آپ کے ارد گرد تھے آب نے فرایا تلی موٹی مجملی کھانا چاستا موں منوزیہ بات تام نہ موٹی تھی کہ تستم تسم کی تھیلیاں باسطے آب پر بنو دارموش اور حرکت کہ تی موٹی کن رہے ہے۔ آئیں یسیدا تھرکیر نے فرایا کہ یہ مجھلیا سی تھے سے استدعا کر دی ہیں کہ کچیہ ہارا گوشتہ کہا نے۔ اصحاب نے فیملیا ل کیٹر ہیں اور تل کہ حضرت کی خدمت میں بیش کی جب آپ کھا نے من نے آپ سے لوجیا کہ مرد حکمت کی کیا صفت ہے۔ فرایا تا کہ مار حکمت کی کیا صفت ہے۔ فرایا تا کہ فائن میں اسکو کا ل نقرون مولیا کہا جا گیا گا کہ اسکی کیا علامت ہیں فرایا اگروہ مجھلیوں کو عالی اور بانی سے دوال ہوجائیں گئی۔ اسپوقت مجہلیوں کے باقی اجزاء باقی اخراء مجتمع مورسا مجہلیوں کے باقی اجزاء مجتمع مورسا مجہلیوں کی باقی اجزاء مجتمع مورسا مورسا کی خدمت میں کہ ایک وقت ایک محتمع مورسا مورسا مورا تو فرال کی اور بانی سے گئی سے محتم اور ایک خدالیا آ کیا را مراق تھا کہ بائی موتی تی آپ ہی کا خدالی مورسا کی مورت اختمال اور بانی سے گئیس سے صاحبے او آلا مار کھتے ہیں کہ ایک وقت ایک محتم مورسا مورسا کی مورت اختمال کی اور بانی سے گئیس سے ماہ میں اور بانی کھتے کی خدمت میں ماہ مورا تو فرطلب کی اور بانی سے گئیس کے ماہ میں اور بانی مورت اختمال کی اور بانی کے خدمت میں کہ ایک خدمت میں کہ ایک کے خدمت میں ماہ مورا تو فرطلب کیا اور بانی مورسا کی کیا کہ مورت کی خدمت میں کہ ایک کا موربا کی مورت کی خدمت میں مورت اختمال کیا کے خدمت میں کہ کیا کیا کہ کی خدمت میں کی خدمت میں کو کی خدمت میں کی کہ کہ کیا کہ کیا کہ کر کے خدمت میں کہ کا تو کہ کیا کہ کا کیا کہ کی خدمت میں کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کو کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کی کے کہ کی کے کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کہ کیا کہ ک

ده یه ی کیت بی کرایک روز کی آپی مرید صوا کے لئے نکلے تھے ایک برید نے دوسرے کوچیا
کہ اسس دت س تم کو حفرت سے کیا ماصل سوا اس نے جاب دیا کہ تیری جو فوائن ہے بیال کہ
اس نے کہا کہ میری تمتا ہے کہ دوز خسے میری آزادی کا بیروانہ اس وقت آسان سے نازل ہو۔
بیلے مرید نے کہا یہ فراکے کرم سے دور تین اس وقت ایک مفید کا غذا سال سے اترا اسکواٹھا لیے
لیکن اس میں کی کھا موا نظر نہ آیا ۔ بالا فراسکو حفرت سیا حوکیم کے سائے بیش کیا اودا بینا حال
کیر بغیر اس وفق کو آپ کے دست مرامک میں دریا جب آب نے دیجا قوص نفالی کا سجرہ کیا
اور جب سرا نعایا توفرا یا فوا کا اسکو ہے کہ اس نے میرے اصاب کو آتش دوزہ میں اس دنیا
میں آتماد دی گئی عرف کیا گیا کہ یا سیلی بر تر سفید کا غذا ہے افرا یا قدرت اس میا جی سے انبلاگائی

ندرات ی سی عدال در می می الفران ملفت می کدمسید تو مسان خدیت المتلفرز ندسلطان العالین سیاحد کیراسی الرفاعی فرمائے ی کوس نے امار دوز این بدم ترکز الدسے بوجیا کر آب نے خدا کی تعالیٰ کو کیے مایا اور می وغرومل سے کیے وامل ہوئے خراما ۔

مُنتُ بِهِ إِلَا لَقَلِى مِنْ ذَستِينُ سِنَة وماحض لَنْسَى عَلَى اللهُ تُمرِ قَنِيتَ فِي اللهُ تُمرِ قَنِيتَ فِي اللهُ تُمرُ فَتِيتَ فِي اللهُ تُمرُ فَقِيتَ بِاللهُ تُمرُ فَقِيتَ بِاللهُ تُمرُ فَقِيتَ بِاللهُ تُمرُ فَقِيتَ بِيقِاء لِقِهَاء البقاء والأَن لا أجد فاق ولا أَنَا الآهو - في يسائد الله المُن المُن المُم موديان واكو في من المُن اللهُ المُن المُن المُن اللهُ المُن المُن المُن اللهُ المُن المُن اللهُ اللهُ اللهُ المُن اللهُ المُن اللهُ ال

بھرس نے خود کو زات خدائے تعافی میں فنا کرویا بھرخود کو فناالفنا میں فناکیا اوراسکے بعد فنا فِنا والفنا میں فناکیا اوراسکے بعد فنا فِنا والفناء میں کیا کیس میں میں ہوا ہوں میں اپنی زات کونہیں پارہا ہوں میں فور نہیں مول کراللہ میں اللہ می

معدالله مطری کہتے ہی کہ بھرسیدا حرکبیر فاعی سے بدچھا گیا کہ نقر کون ہے اور فقر کیا ہے۔ آپ نے فرایا :-

الفقير من ليس عند لا وجوز لخيرالله علما وحالا ومشاهدة وكان فانيافيه وباقيًّا به ولا يبصرو لا بيمج ولا ينطق ولا يمشى ولا بملدالاب عن وجل والفقر محواليش بية في ظهير الحق ـ

یعے فقروہ ہے کہ جیکے نزدیک غیرالنڈ کا فروے علم و حال ومث ایدہ وجود مذہو اور جو اللّذین فانی اور اسسی سے باقی رہے اور سوائے الس سے نہ دیکھے نہ سے نہ بولے نہ چلے اور فقری لبت رست کوظہور حق میں گم کر دنیا ہے۔

وه یه بی کی بیت بی و فرت شیخا آباب العالم فیخ العموات و الارض سلطان سیاه مکت الکی از ال معتوق الله کے بہت سے مریوی واصلان کا مل ہے جن کا شار نہیں کیا جاسکتا لیکی از ال حقے حلد اکیس لا که صاحبان حالات سنید و مقابات علیہ بی اور ان بی حق القباد و اجال تھے بعض این بین افراد و او تا و تقے اور بعض این بین بخیاد و لقباد حق اور بعض ای بین افراد و او تا و تقے کہ اگر وہ کئی ای مردیا و حضی عورت پر نظم والین قواسی وقت واصل بحق مو و ای اور بعض ای برد و اور الحوال نوال اور الحراف زمین وقت واصل بحق مو و ای اور بعض ای بین و وات و مقرت قطرے الم میری اور کی بینا کو آن اور و آن اور وادیوں میں بیرو فات حفرت قطرے الم میری اور بین ان بین مقرت کی زندگی میں بنوض عبادت تمام عرکے لئے سکے بین کو تاریخ میں اور بین ای بین مقرت کی زندگی میں بین اور بین ای بین کو این میں بین کو وہ جاتے کی اور بین الیے تھے و ان میں بینا و جاتے اور بین الیے تھے والی میں بینا و جاتے اور بین الیے تھے جوانی بر حلتے کے ایکا کو الد کو بر الیے تھے جوانی بر حلتے کے ایکا کو الد کو بر الیا کو الد کو بر الله کو الد کو بر الله کو بر الله کو بر الله کی الله کو بر الله کو بر الله کو الله کو بر الله کے کے بر الله کو بر الل

اور مواس اُرْت سے اور فوق مروت وقت وا مرس زمین طے کہتے تھے اور نبی لیے علیا اور وہ کہتا السلام علیا اور موا فی کرم وہ بر نظر ڈالئے اور تھا بازن الند کہتے تو وہ زندہ موجاتا اور وہ کہتا السلام علیا یا و ن النہ اور مصافی کہتا اور لعبن الیے تھے کہ آفاب کا فورائے نور طال کے آگا ماذ پڑ جاتا ہا اور تی کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خوقہ ارادت و موت آپ سے بہنا تھا اور ترکیعت و حقیقت کو آپ سے حاصل کیا تھا یہ لوگ اپنی عمر کی اتبدا سے انتہا میک حزید میں مرد ور ما ماں مال تھا اور آپ کے کمرید میں سر من کا خاص حال تھا اور آپ کے کمراور من خطفاء تھے ان کی تداد بارہ مزادتی ہو آپ کی عبل میں مرد ذر حاصر درجتے تھے ان میں سے اگر کوئی مطبی سے خورد و نوش کرتے یہ توگ سفر اور حفر میں آپ کے مراور ما ماں ان الدّم والم اور این تی دل میں اور حضر میں آپ کے مراور میا اور این تی دل میں مال میں اور میں اور میں کہتے ہیں کہ سلطان محدود کی المورون بر حامجی وجب آمراؤ میں المال میں میں ملطان محدود کی المورون بر حامجی وجب آمراؤ میں المحتے ہیں کہ سلطان محدود کی المورون بر حامجی وجب آمراؤ میں المحتے ہیں کہ سلطان محدود کی المورون بر حامجی وجب آمراؤ میں المحدود نے بر حامجی وجب آمراؤ میں المحدود نے بر حامجی وجب آمراؤ میں المحدود کی المورون بر حام کی دور المحدود نے ایس والے میں میں میں کھتے ہیں کہ سلطان محدود کی المورون بر حامجی وجب آمراؤ میں المحدود نے بر حامجی وجب آمراؤ میں المحدود نے بر حامجی وہ ایک میں کھتے ہیں کہ سلطان محدود کی المورون بر حامجی وجب آمراؤ میں المحدود نے بر حام کی دور کی المورون بر حام کی دی میں کھتے ہیں کہ سلطان محدود کے لفت سے اپنے والم المحدود نے بر حام کی دور کی المورون کی کی کی کی دورون کی المورون کی کی کی کی کی کی کی

عبداللہ تعلی کتاب نورا حری میں کھتے ہیں کہ سلطان محدروی الموروث بہ طاجی رجب اُمبراء اور سلطان محد کے نقب سے تہو دروگ ستے این والد کی وفات کے بعد شہر واسط میں آئے بھر وہاں سے بطائے آئے اور پر ام بقیدہ سے قریب کی وفات کے بعد اور ان ایا م سی سلطان محد کے اور پر ام بقیدہ سے قریب کے نواز در نیا میں اللہ عنہ سے بعیت وادادت کے لئے آئے اور آپ کے دو برواور دنیا کو تیز کہ درولتی افتیار کی اور شیخ کی فدمت میں دہ بھڑت کو ترولتی افتیار کی اور شیخ کی فدمت میں دہ بھڑت کو ترولتی افتیار کی اور شیخ کی فدمت میں دہ بھڑت کو ترکی ہوئی آگ اور کا تے بعر تے ہیں اور دہاتی ہوئی آگ درولتی اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے اہل فاندان کے مردول سے ہیں۔ یوگ درولتی اور دیاتی میں درولتی اور کیا تھی اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے اہل فاندان کے مردول سے ہیں۔ یوگ درولتی اور کیا تھی درولتی اور اسکے مال ومتاع کو مھوڑ دیا ہے۔ درولتی اور اسکے مال ومتاع کو مھوڑ دیا ہے۔

سلطان محد كا تعلق معبي اسي گروه سے تھا۔

کر دنوہ لگاتے کین جو فرسنے آپ کے ساتے ہیجے اور بازو آپ کے ہمراہ دہتے وہ بیشاد وب صاب ہوتے۔ عبدالنہ معرفی سیسے او بعقوب بن کرار سے را وی ہیں کہ جو لوگ دمشق سے بلائے کو آپ سے مصول ارادت و توبہ کے لئے آئے ان کی تعداد ایک ہو بین تمی ان میں سے ایک مردصالح سے آپ کا حال دریا وقت کیا تواں نے کہا صرت کو وفات با کہا تج سال گذر گئے یہ لوگ زین پر روتے روئے فرزی پر گریؤے اور سب کے رسب بھایئے میں آپ کے دوفت سارک ہم توبہ اور سب کے رسب بھایئے میں آپ کے دوفت سارک ہم توبہ اور سب کے ایس آپ کے دوفت سارک ہم توبہ اور خوب توبہ اور آپ وفات فراگ اب آپ کی کیا برخی ہے اور خوب روئے لئے ۔ بس صفرت کی قرشتی ہو گئی اور آپ وفات فراگ اب آپ کی کیا برخی ہے اور خوب اور فوب اور ان ہی توبہ کے اور خوب ایس قرقہ اور آپ کا ایس قرقہ ارادت پر نیا یا اور قبوت سے بھر آپ اپنی قبرے بر آمد موٹ اور ان میں سے ہم ایک کو خوتہ اور آپ کا خوتہ اور آپ کا خوتہ اور آپ کا دوسیت فرائی میران کو درصت کیا اور آپ کا خوتہ اور آپ کا درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی اور آپ کا درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کیا اور آپ کا درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی درستہ مبارک نا مُربہ ہوگی اور قبر این اصلی حالت بر جسے بہتے تی مورک کی درستہ مبارک نا میں مورک کی درستہ در جسے بیتے تی مورک کی درستہ کی درستہ مبارک نا میں مورک کی درستہ کی درستہ مبارک نا میں مورک کی درستہ کی

را وی کابیان ہے کہ اس موقع کی فیوما خرتھ وہ مجی آپ کی بیوت سے مشرف ہوئے آپ نے با دا زید اپنی قبرسے فرمایا مہاری اولا دا در فلفا وسے رحوع موجا وُالنشار اللّٰہ تعالیٰ تم کو بہت فوا یُر ماصل مونکے۔

عبداً الدمطرى يد عبى بيان كرتے بي كداكي روزي فيرالدين روزى سے ملاقات كى
ادران سے بہتھا كہ ميں نے ايك شخص سے سناكر آپ نے اپنے مريدوں كى عملس بي فرايكه
مرتنہ فيخ نظام الدين بردائى تمام اوليا والله تقائى سے افضل ہے اور روئ زمين بداس
آسان كي نيج ان كے اندكو ئى نہيں ہے كيا آپ نے اس طرح فرايا يانهيں وقيع نفيرالدين نے كہا واقعى مي نفيرالدين نے كہا واقعى مي نفيرالدين ہے اس طرح كہا ہے ميں نے اس طرح كہا ہے والدين الدين نے كہا واقعى مي نواس طرح كہا ہے ميں نے اس طرح كہا الله عليه وسلم نے ميں نے ان سے كہا كہ حضرت بي مير قدا صلى الله عليه وسلم نے ميری ورئ ہے كہا تواقع كے بارے ميں فرايا كہ اوريد حديث ميری ميرت صدیق رضى الله عند سے مروى ہے كہ آففرت عليا لله فرايا كہ :۔

انبيادي رب سيرس آخرني إوران كراهاب يربترين ان كربيا اهابي

ادرا دلیا دمین بہترین ان کا درمیانی وی برا فرز ندسیدا هدکیرین انیا کھن علی بن کیمی ہے اور مثانی عظام کا اجا جے کہ سسیدا هر کبیر دفائی کا مرتبہ محبوبریت و منتوقیت میں اللہ تعافی کے مزرکیت نام اولیا، سے بجراصحاب آنحفرت علیہ لسلام کے افضل ہے ان کے آبا واحداد وشائع اولیا، تنقد مین و متاخرین تا دورتیا مت داخل میں کے بیسی شخ نفیرالدین بیسن کر ٹری دیر تک مرفوبکائے رہے اور میر سرا اٹھا کہ کہا اسے شخ عبدالعد مطبی خدا کہ مطبی اسلام کے اور مرتبہ معتوقیت کو تام اولیا واولین و آخرین پرسوائے اصحاب افخرت علیہ السلام کے اور مرتبہ معتوقیت کے تام اولیا واولین و آخرین پرسوائے اصحاب افخرت علیہ السلام کے متفرین سے جوان کے آبا واحدا دسے تھے اور ان کے مشائع سلسلہ ادا و ت و خلافت سے مجا لئے نظام آلدین مروانی افضل تھے وہ اپنے زمانے کے مشائع اور متاخرین مشائع سے مجا و دان کے مشائع اور متاخرین مشائع سے مجابی جو افکار اولا دان و مرد و دان کے مشائع اور متاخرین مشائع سے مجابی جو افکار اولا دان و مرد و دان کے مشائع اور متاخرین مشائع سے مجابی جو افغان میں ۔

ی مل ہا ہوں مردای ہوں سے وہ ہیے داسے سال آئی اولا د اورم مدوں میں موئنگے افضل ہیں ۔ کتاب نورا جدی میں نفخ الوالفہتم بن انعتبا برائیسطی سے نسخ

مبغ مراتب ا درمقا الت محبومية من محبوبية من الفضل من من من من القا درجيلاني دهي التدعنه في من من من التدعنه في من يد من عيد التدميل كالمنت من كولين مشائخ كية من كونتي عبدالقا درجيلاني دهي التدعنه في

فرایاکریں آیے اہل زیا نہ سے مطلقاً تام مراتب توثیہ یں افضل میں۔ حید دو سرے مشائع آنخفرت رضی الند عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرا یا بہت ملد سلطان احد کیسر دفاعی اپنی آخری عربی میری وفاعت مجموع سے چاہیں مراتب و مقابات میں ترق کریں کے اور یہ بھی فرایا کہ دہ اپنی آخری عربی میری دفات کے بعد فداکے مکہ سے قدعی طب دہ

عظ دقسة كل ولى الله يعبيا كرس نے اسے زانہ س كها -عبرالله بطري كيتے بن كه شيخ جال الدين بناتمزہ عِمَا العرائي كمية بن كريم في ان محرهاتم مداني اورشيخ عزير الدين خراساني اورصالح بن شنح إبد الفتخ بن غنايم رحمته الله عليه المبعين للطا*ن سدا حرکساله فاعی س خاخ* بدعبدالقا درحبلا في رصى الله عنه كون تعك سے اور امدو فات غیت التقلین سے رت ریداحد کولیسینی الرفاعی نے یا وا زیلسب د فرمایا آس بعقیب ابن کرار آج میں عوت اعظم موت اوراب مراية قدم مرون الندك كردن مرسه - يوسي مع معين معقوب في ہے یو اچھا اے سلطان العارفین قدم کے کیامنی ہیں. فرایا اس مقام یہ ہے جب کوئن شخص مقام نئو ترت پر ہیو نگستا سے مأد فضیلت مرتبہ *اورتھ*وت۔ ب الواللذتوا فرانے اس كوترام فلائق من تصرف عام عطا فراتا ہے اور دولوں مريم ماسكة تغويفي كرديياب ادر دعوبت خاق أن الند و في التداس ك اس کے زمانہ کئے تام مشائح إور اولياد کو بجرا فراد کے اسکے تفرنت كروتياب اورائلي وفات كولودائلي حلكه دومهرك توغوث معترمه ے میسلیا قیارت کے جاری دستا ہے۔ ہے آپ سے تینے الوائفتے الواسطی نے کہا یا سلطان العاد فین تنا ہے سنے می آلد غوت ُ الاعظم سسيد عبيدالقا درجيلا في الحسبني رضي التُدعنه سلِّے تبل كون غويش تها فرمایا اس لخدیث کا نام البالوقاتاج العارفین ہے میں نے قرم و تصرف میں ابتدا طال سي سيدنا عبدالقاء رستها اوراين انتهائ مال سي معدو قات لماج ألعارفين غیرت اعظم مو کئے آئی ہے تین مقربی کی طرفت دیکھا اور فرا اگر اے ابا مین میری و فات کے بعدتم غوت موں گئے۔ ا بورسین مغربی سے میامی مروی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے تاج العارفین الوالوفاکو

رکتے ہوئے منا کرانہوں نے سلطان ایٹر مدسیطای سے صرت خفر علياك لام سے ساكر سلطان الانعبياد محدر سول البد صلى الله عليه وسلم قيامت كے دوزتهم انبياء اورمر سلمين س سلطان سدى احربمبر برفخر فرمائيں گے اور سدى احركمبر كا ہاتھ کی کی فیر وں سے اوجیس کے کہ آپ کی امت میں مہرے اس فرزند احرکبر کے انذب نورات میں عبدالله مطری سرمی تحریر کرتے ہیں کرتنے جال الدین تطیب و فتح می الدین لمان *ریرا حرکسرا ا*زناعی کی محلس میں حاضر تھے اور آپ رواق میرسسر رکھیے مُ يها سلكي طالت مين دغوت وارت دين مفردف تنه كه انسس أتناو في من صخ التّييخ ها بارين عرسسم وردي وتواحه عناك باروني وتواحيب بالدين يى آپ كى طاقات ب سينتميغ محملي اشاره كياا وريرب بيثمو كنه اور الے آئے ایسے دست سارک برت دیر تک آب کا کلام دعوت سنتے رہے ۔ بیرٹ ماب الدین سم وردی و قواج عمّان بارو تی انتها درا سیسے خرابہ خلافت کی استدعاکی ایس نے بدات دعاسان کرانیا سرحیکایا او ٔ رمبت دیر کے بغدا مشاما بھران کوخر قبر خلاقت اوراجازت عطا قرابا بھر ان دونوں کو رخصت خرا ا اسٹی داوی کا بیان ہے کہ آپ کو یا کے طریقوں سے خرقہ خلافت واجازت ملاتھا قه خلازت حواسی کو اینے مدر نرزگوا رہے الاتھا اس کاسلسار حضرت امرا لمؤنین ئو قەتىرك داچازت تانھات عالىلىلام سے دوبارىيلى دفعەسدارى مى بطران مرتبطا دورمری دفور و اسس اسکوسی این مرید ایا توبددر مونے کے بدوی موجود تھا۔ عبدالله مطری مدمی کلعتے ہیں کہ حکم خدائے تعالی سے متد بھی ہذہ علی دفیاتے کلی ز دانتخاص سے کسی لے نہیں کہاان میں ایک شنخ اکمل ابی محد می الدین غوث الاعظم سيد عبدالقا درجيلاني رضي الله عنه س اور دوسر تنيخ العالم سيسلطان احركم إلزفاعي رضي الله تنهي صرت سد احركبرارفاعي كي ولادت سنه يس مو في اوروفات مرجادي الاول معظم برور يخب نبه زمانه سلفت الوالعياس احرين متقى بالتُدمي القب احريقا ادر حوفلفائے

بنى عبكس سے تعا واقع ہوئی۔ صاحب مراة الأسراكية بن كه آب نواحب احرين مو دورتيتي مقتداك الل معروقع تام علوم صورى ومعنوى مي مرتبة كال ركفة تع فرقه طافت مضرت ماجی تربین زندائی سے بیناتھا۔قصبہ بارون آپ کا ولمن تھا جونیتا اور کے نواح اور مكلت خراسان مي واقع ہے ايك قول كے مطابق قصيم إرون ديار مرغا نرس لك اوراء النمري ب اكثر اوقات مفراور تحريد وتفريدس رست اورتام بزرگان وقت كاصحب ائی تھی مرفن میں تھے ما دب تصرت تھے آئے سے کالات ولایے کا اس وا تعہدا ملانہ كياجاكتاب كرحف واحزرك بفي وفي خطيم القرراب كاتربت بافتر تع مفاتيم مرخوا طرحنيد لغرادى س محاس خوار تعمان باروني اتيس الارواح س أب لكيمة بس كه ايكمارُ میں مجھے شرت سبعت سے تواہر عثمان ہاروتی نے مشرت فرایا۔ پہلے آپ نے دوگا نہ تماز ا داكية كا تحكم ديا اسك معدروتقبله على كرسوره تقريثير تصفي كالحكم ديا أسك معدفرا يأكم كم عان الله سات بارير طون اسك بعبراب كفري موس أتنان ك وانب منوكيا مرا أكف يحزا اوركها اس الويس ترسير دكر المول حب وقت يوكها ميرك مريقتي ها في اوركلافي رے سربر رکمی آورفرای کرسوراه طل سی سرار مارٹر صور کاس سے بعد فرا ماہما خانوا د و مي ايك ستب وروز كامجا مره ب آج كا دن ادرتهام راست شغلِ با نے اسطرے کیا دورر روز محرآب کی خدمت س حاضر موافرایا بیٹیر عافرس بھو گسا تھر فرایا نظراو برکروجب اسان کی جانب دیجها تو در افت فرایا کهان گار دیجود ہے موس نے کہا كه عرض ك فرا يا زين من و محدوب س في ديجها تودريا فن فرا يا كه كهال مك ويحد رسه موس نے کہا تھے انتری کے بعرفرایا کہ سورہ اخلاص شرار بارٹر موس نے بڑھا بعرفرایا اسان کی جانب دیکھو وب اسان کی جانب دیکھا توبو جیاکہ کہاں کے دیکھ دہے موس کے كهاا ثفاره بترارعالم دسكير ربامول فنرايا حافي تتهارا كام بوراموك يعرفرا ياكه حدروزها ري صحبت

میں دمج اور خود مفرید روانہ موت وس سال تک اوّ ماا ورحذت نواج کے سونے کے کیڑے مریر لے کم جِلتار لِم مفرس والبي كم مدره خرات خواه فيرآدس كونته غرلت اختياركيا اور مجه بانب مندروانكي في اجازن -صاصب والعارفين كلفة بس كرخوا جرعتمان باروني حيدروزك ببرفرط محبت مع فواجر بررك كي طلب یں اپنے مقام سے تکلے اور ایک مقام ریمیونے جہاں مغال سبتے کتے اور ایک آتش کدہ تھا ج*ى يركنبانغيرك دوز*انه بيس المه لكمرى العين جلايا كونتے تھے خواچہ وہاں پہنچے توفاصلہ پرایک فت نجے نہرے كنار ا ترے اور خادم سے فرایا کہ تھوڑی سی آگ لاکر کھانا تیار کرے خادم آگ کے لئے الکا تشکار يا مُنابِ آك ك الأون بيق تع المون في الله والكور آكس بالتو ولك كا عا دی فخرالرین نے حفرت نوام سے صورت حال بیان کی فواج کی غیرت احدیث حرِيْنَ مِن ٱثْنُ النَّهِ اورِ ٱلْتُلَدُه بهونج وبال إيكِ زُعِ محزب نام كوامك لكمزى كے تختہ با بات الدارك كوكورس مع بوئ آك كانار ديما الحكار وبيش مت م مَعَانِ آگ کی طرف متوجر موکر بیٹھے ہوئے تھے تواج نے اس سے یوھیا کہ آگ کار تش ہے کیا فائدہ ہے فوتھوڑے سے یانی سے معدوم موجا تی ہے تم قا ذرم کھلق کی کرے وں نہیں کرتے حوثمہارے کام ہتے اگھی الس کی مخلوق کے مع نے حواب رما کہ کی بڑی ہے۔ ہم کیوں نہ اسکی کیسٹ کی جواجہ نے اس کر کے وقع کی گود اپنی گودس کیننیا اور متو حد آکشوں کدہ ہوئے منوں نے جینے وسکار شروع کی خواجہ بسيرالله الرُّحن الرَّحِيْد كم كرايت قلنايا ناركوني مردًّا وست على الراهب هريش عن اوراً آست كده من داخل موسك ادركا مل جارساعت كدب ما كو في انتر تذهبوا - اس دا تعبيب معاوم مواكر نواجه نے دُ لاميتُ الأمهم عليه لبالم ئی تھی ۔ نسیں جا ہُمنیان مسامان سہرگئے نواجہ نے اس محیّت کا نام عمدالتّدا و راس کے م ایرانهیم رکھا ا دران رونیں ئی تربت فرما ئی بیاں گا۔ که مرتبهٔ و لایت ۔ وہاں تھرے کہ اور معروباں سے روانہ مونحاله ما اورخود دُعا تَي سال تك بور این آتش کده یرا مک خونصورت عادت سانی می حکومقبره عبداند وایراسم عيارت تنع الاسرار سے معليم موتا ہے كہ وہاں سے حفرت تواجر به كال مہرانی تواج زرگ

وكر سنت ريف به به الدّتان عليه والمراق المراق المر

آب کا اسم مبارک تنعیب بالحیوں بن الحمن ہے، ریاضت و مجابدہ میں بے نظر اور کشف برکرا اس میں ممتا زہتے نیخ ابوسیدا درسی سے نشبت و خرقه ادادت تی جن کوفیخ ابوالیم سے ادادت تی اور وہ شیخ ابوالفل لغدا دی کے خلیظہ تھے جنس شیخ اجرانغز ای سے خلا کی تی مصاحب مرا سے الاسرار کلھتے ہیں کو شیخ البر برین مریدوں کی تعلیم و تربیت میں بے نظر تھے کئی مشانخین نے انکی صحبت میں ریکم تربیت یا فی تھی ۔ منجا یا ایکے شیخ اکر ای الدین بن میں العربی ہیں جنبوں نے ابنی تھا نیف میں آب کا بہت و کر کیا ہے اور آپنے ادشا دات معارف قول کیا ہے تیخ اکر کی الدین بن معارف و ایت کی دلیل قاطع ہے۔ معارف و لایت کی دلیل قاطع ہے۔ معارف قول کیا ہے تیخ اکر کی میں تربیت حفرت شیخ ابو دین کے کال و لایت کی دلیل قاطع ہے۔ معارف نفیات الائن الم عمداللہ یا فعی سے دواست کرتے ہیں کہ اکثر شیونی میں سے اور دیف النہ عنہ سے سبت دکھتے ہیں اور دیف

تنع ابدین سے نبت رکھتے ہیں۔ وہ نو وات سے بھی نقل کرتے ہی کداس طالفہ سے سی نے کہاکہ س نے خواہ س ابلیس کو دیکھا س نے اس سے بیر فیا کرنتے الومین کی توجید وتوكل مين تيرا ما ل كيسائ كماكم مين ان كيمتعاق اينے دل مين كوفي بات لآمام ب الواسكي مثال اليي ہے جيے اوئي شخص بحر محيط مي بيتيا ب كرمے يہ خيال ارے كه اس كا ياني ا ياك موك اوراب اس سے طبارت بنس كيك أى اس تحف سے برمكر كون اوان موكا-وہ یہی نتو فارت س نقل کرتے ہیں کہ اگر صول سعادت کے لئے الور تن کے درت مبارک كويومة بن اورانيا سره بات بن كمى في حياك كيداني نفس سياس كالفريات بن و فرايا مجراسودكوبا وجوداسكك كرانبيار اورمرسلين اورا ولياء نياسكوبوسد والكن وه تتغر كالتيمر را اسکی محرست نه ماسکی اس معادم مواکه آب کم و خلقت محصے کسی کے خروتمرسے

كامستنيخ البسعيدولله مغربي كهتے بس كه س في البيدين مغربي سے ان كى ملبق س سناکہ اندال عادت کے قیصہ س سے اسلے کہ آمال کا لاک اسان سے دین کے سب ا درمار ت کا ماک عرف سے شری کے سے نیخ کے اس کام سے طاہر سوتا ہے کہ الوقین

يو ميا . مواب سِ فرأيا ده أس وقت الم صرتفين بي فدا تعالى ليان لوستر تمنون في لني ہے اس وقت کوئی تھی ابد رہی کے جدیا ما تع اکتال نہیں ہے آپکی وفات شیاک فلیم فیاج کی

فتدا قوم آذاری صاحمها او تا دی سنج صدقه بغت آدی

آپ طالفہ لا متیہ کے سربے باک تھے جواپنے باطن کی آراستگی میں کوشاں رہتے ہیں علی مُنظام را نقلہ نظر آپ کے متعلق سخت تھا

صاحب فیات کھتے ہیں کہ اکی روز شیخ صوقہ نے ایسی بات کہی جو نظام رشرع سے مطابق نہی اس بران کو مواقدہ سوار قلی جب علام منزادیں جب علام نے اس کی اور مان کے مواقد کی جب علام نے اس کی اور سنے کو کر برسنے کیا نے کا قصد کیا تھا اسکا ہم اس کی اور اس برسدت طاری سوگئی ور مان کی جب فلیفہ نے اس مال کا مشاہرہ کہا تو اس بر بھی ہم ہم ہم ہم ہم اور مان دیا کہ شیخ کو جمعو ڈریا جائے۔
ما حب مرائت آلا مراز للمتے ہیں کہ شیخ صرفے معاصرین حضر سنوٹ التقلین سرعبالقادر جا ہے ان دی رضی الشرعنہ سے مواکن آپ کی صحبت کا شرفت ماصل کیا تھار جہ الدُرعلیہ جب بی کہ خوجت کا شرفت ماصل کیا تھار جہ الدُرعلیہ جب بی کہ خوجت کا شرفت ماصل کیا تھار جہ الدُرعلیہ

## وكرست ركيب امن مخزا مجفوطي من التيوخ قطب وقت شنخ عبدر من المضوعي

آب طائد الله المن كمقداء تع آب كا عجب طال تما اليه ووطفون عي حوالية اليه ووطفون عي حوالية المحدد الطواهم عنقا المن ساوليا دس بر مرفر فرا با إما بس الا وليهاء كا لكوات بين المطيود الطواهم عنقا المن ساوليا دس بر مرفر فرا با أما بس الما المن من الدُّ عنه سه تع المه و وزان في فلس في المحد المن على بن احرفه اصحاب فو النقلين رضى الدُّ عنه سه تع المه و وزان في فلس سي تع الحول شيخ منه سي تع الحول شيخ منه سي تع الحول شيخ منه من المربية بالموالين الورق المن المربية بالموالين المربية بالموالين المربية بالموالين عداوش عداوش و الموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بين الموالية بين الموالية بين الموالية بين الموالية بالموالية بالم

قصد مختصر انتنائے داہ میں اصماب سے فیدالرحمٰ سے ان اصحاب کی طاقات ہوئی جنہوں نے
ان کو بیٹی یا اور حفرت غوت انتقایین رضی اللہ عند کے ارشا وات نیخ عیدالہ من طفیونی کو بیونی کے
آپ نے سن کر فروایا صدق ستی خیا عیدالقا دس هو سلطان الوقت وصاحب الده فی افیا می اوران
صاحب تحفیۃ الاہم ارکیعے ہیں کہ حفرت غوت انتقلین رضی الله عند کی جا رصاحبرادیاں تقیں اوران
سی تہمور فدیم ہوتیں حقیق عیدالرمن طفیونی سے بیائی کئیں رحمتہ اللہ علیہا۔

بى ورصريم بى بين سيدين سيب عبرالرحل طفه بني مرتحرييه عبد بابرس مرتفييل مديران بيان ما كالمراس المرس مرتفييل م

فركرست ولين كاننف سربحاني واقف لازخفاني بيشخ محمالاواني رمتالله أب ابعادقاً يرس منهورس ادراس طايفه كالمين سرتم لندممت ادرتوى دلايت النيت المال تعديم مراتب الوك طي كري مقام فردانيت بربيوني كئ ته ... عامل تعديم مراتب الوك طي كري مقام فردانيت بربيوني كئ ته ... صاحب فغالت ، نتوحات سي نقل كرت بي كم آب العجاب فوث التقلين مسيد عبرالقادر

جیا نی رضی الله عنه سے تعے صن کو آنفرت رضی الله عنه مقرّب آنفرت فرائے تعے اور یہ تھی فرایا کہ محدین القایدمفر دین سے تعے -

ما حب فنة حات نے لکھاہے کہ مفردین دائرہ قطب سے خارج سی اور بے واسطر قطب حق سے فیمن عاصل کرتے ہیں خضر عالیہ اس ام اس طبقہ سے ہیں اور رسول الله صلی الله علیموں الم ملی اللہ علیموں الم ملی

بعثت سے قبل انہی سے تھے۔ ابن قاید کا قول ہے کہ میں تام چیزوں کو چیوٹر کہ حفرت کی عابب رخ کیاناگاہ اپنے منس کے سامنے نتان قرم دیکھا تھے غیرت آئی میں نے کہا کہ بیانتان قدم کس کاہے کیونکا میراا تدفا دہما کہ کوئی محید پرسیقت نہیں رکھتا ہے کہا گیا کہ یہ نبی صلی اللّہ علیہ لیسلم کے قدم کا نشان ہے۔ حب سے میرے دل توسیعین موئی۔ دحمتہ اللّہ علیہ

و کر سندراین سنے مام اوی بنیج الصلی قلی الصار تصرف کی بیجا الولمستور کی دمیمالله مقتدا عالم الولم بنیج الصحاف کلی دمیمالله

آب بزرگان دورگار اور عارفان ها امرارس تھے توی حال عام دافر تفن قاطع رکھتے تھے آپ نوش الت دورگار اور عارفان ها امرار سے تھے یہ مشوق صفت زندگی بسر کی حضرت غوشا تنقین رضی الله عند کا صحاب بساسے تھے۔
حضرت غوشا تنقیان رضی الله عند کا صحاب بساسے تھے۔
حارب نفی آت نقی حاکت سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز نیخ الو اسعو د نیزاد کی دریا کے
کن رے سے گذرر سیر تھے ان کے دل میں یہ بات گذری کرایا حضرت میں سجانہ کے لیے بھی مزیدے موں کے حواسکی بانی میں پہت تن کرتے ہوں یہ خطرہ تمام مواقعا کر بانی بھیا اور ایک مزد برار مورکہ بالی ایا اس و حق تما فی کے ایسے نبرے میں اور کی انہی میں سے موں ۔

مزید دار مورکہ بالی ایا اے ابا مورحق تما فی کے ایسے نبرے میں اور کی انہی میں سے موں ۔

مجتن س كرة ب كاعجب حال تها كه حو كحهه ل جا آاس كور دنه كرتے ا ورسى سے كجمہ طلب نه قرماتے لبائس يرتكلف بينا كه نئے أوركيا نائعي يرتكلف تناول فرماتے . ایک دن آپ کے سامنے ایک خفی آیا اور دیکھا کہ آپ کر سریراکی دستارہ حسكي قيمت بائيس دنيار بمي كم مركى اينے دل ميں كها كريكيا امرات سے كراتن قيمت ميں بأنيس دروليتول كالياس المرخور ونوش فرائم موسكما تقاليع في دوستضميري سع يه ا خراص معلوم كرايا اور فرايا اك فلان ممن أيدرستار الية مربيراز فو دينس باندهي ہے تو ہے اس کو بعے دے اور در ونشوں کے لیکسس اور کھا تا ہے آ۔ مرت كيول كرت مو فلال خواجر سے اوچه كرير دستار كهال سے لاما سے خواج نے س السمشی سے مغالف سوانطانے آئی ہم نے منت مانگی کہ اکٹیم صحے وسالم کے توقیح کے لئے بیش قیمت دستارلائیں کے اب ہم جھے ا ہ سے بغیرا دمیں ایسی بستار کوڈ عوٰ ڈر ہے ہی صکو ہارا دل جاستا ہے گر دستیاب ہیں ہوئی کر حبکو لے کہ شخ کے سلام کے لئے حاضر توں آج یہ دستار ہم نے فلاں دو کان میں جیجی تو کہا کہ یہ بنے کے قابل ہے اور خرید کراا کے شیخ نے فرمایا کہ دیکھیا اسکو دومرسے نے مار ، عام میریا ندھا۔ س تسم ك كمالات اورخوارق عادات بهبت إن - آب كي ماريخ وفات نظرت نہیں گذری رحمته الله علیہ۔

و گرسن ربین اقت ار ارباری فروزفت شیخ عدی بنیا فرالحکاری مثالله

آب مامع كالات اور لبن رمهت تص تقدون سي في عقيل مبنى سے نسبت تحى . صا حب نفات لكھتے ہي كر شيخ على مامع اخلاق صند ہيں جبل حكاويہ سي جو موصل كة وابع

و کرست رایب شرون این گفت شنخ ابواسیحاق این ظراعی دمته الله علیه

آب توی حال او وظیم نشان کے حال تھے آب کے کمالات کا اسی سے اندازہ لیا جاسکتہ کے اور تو کی حال اور کی الدین علی العربی الدین علی العربی عنیا کیے صاحب نفحات نقو حات سے لقل کرتے ہیں گری الدین علی العربی مشیخ مرین مغرب کے معاصرتھ تا ریخ و فات نظر سے نہیں گذری

برگرست ریف عارف روضمبر برخ جاگیر رمته الله تعالیا

شبخ ماگراصل میں کروان سے تھے محر کئے عرب میں ایک تنب وہاں میں سے اور دس سے دنیا سے رفصت ہوگئے ان کی قبر ممی وہیں ہے ۔صاحب نفحات شنخ جاگیر رحمتہ اللہ تعانی علیہ کے ایک اصحاب سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں شیخ حاکیر کے ساتھ تھا۔ گایوں کاایک گیسا منے سے گذرا آو آب نے فرالے کہ یہ گائے حاملہ ہے بھیٹر انس طرح کا فان روز جنے کی اور وہ ہم رہے دوسری گائے کی عالی سے گا۔ اور فلان فلان اسکو کھائیں کے اور میر دوسری گائے کی جانب ہشارہ کیا اور فرالے یہ بھی برٹ سے ہے گوسالہ جنے گی اور فلان فلان اسکو کھائیں اور ایک لاک تھے کو معبی اس سے حصد کے گا فلاکی مت جو کچہ آپ نے فرایا تھا اسی طرح ظہور اور ایک لاک تھے کو معبی اس زاویہ سی آیا اور گوشت کا ایک فی کٹر لے گیا برطان آپ صابہ کشف فیر سے آئے ہے ہوئی دہ تہ الشعلیہ وکو ایت تھے آپی وفات میں بہزیا نہ سلطنت الوالعباس احد واقع مونی دہ تہ الشعلیہ

## و کرسٹ رکھیں مغندائے قوم علوی ہے عمر بن الفارض محموی رمتہ اللہ

مقام دوستی میں یہ منزلت ہے جو مجھے نظرا آئی توس نے اپیا وقت ضائع کیا میں نے کہا

اسیدی یہ ٹیرامقام ہے۔ فرایا اے ابراہیم رائعہ نے جوعورت تقین کہا تھا اگریں نے
دوزج کے خوصہ سے تیری بیسٹش کی ہوتی ہے دوزج سے مللا دے کرس نے اس کو طلب
کیا ہے اورا گرخبت کے لئے تیری بیسٹش کی ہوں تو اس کو فجھ برحرام کر دے۔ بچھے
تیری فوت کا فی ہے کہ میں نے اسکو طلب کیا ہے اور تمام عمر میں نے اسکی حبتی میں لبیر
کی ہے۔ اسکے بعد ساکن ہوئے اور خدا اس دو واصل بحق ہوگئے۔ میں بجہتا ہوں کہ انکا
مقصد دمل گیا۔ ان کے انتقال کے وقت اولیا والٹد کی گئیر جا عت طاخر تھی۔ میں ا
اپنی عمر میں اس سے بڑا خبازہ بہیں دکھیا۔ سبز وسفید بیرند سے اس براڈرہے تھے
اور بہت لوگوں نے اس برحل کیا کہ روح مقد س حضرت رسالت بنیاہ صلی اللہ علیہ
والدوسلم آئی اور شریک نماز خبازہ ہوئی تئی گئیر از دھام کے باعث آپ کی تدفین
میں تاخیر ہوئی۔ ان کی وصورت کے مطابق تین دور تک میں انکی قبر بر تغیرار با عجیب و
میں تاخیر ہوئی۔ ان کی وصورت کے مطابق تین دور تک میں انکی قبر بر تغیرار با عجیب و
میں ناخیر ہوئی۔ ان کی وصورت کے مطابق تین دور تک میں انکی قبر بر تغیرار با عجیب و
میں ناخیر ہوئی۔ ان کی وصورت کے مطابق تین دور تک میں انکی قبر بر تغیرار با عجیب و
میں ناخیر ہوئی۔ ان کی وصورت کے مطابق تین دور تک میں انکی قبر بر تغیرار با عجیب و
میں نران سلطنت الوصفر بن طائر مستند بالیا تی ترائد علیہ۔
میں نران سلطنت الوصفر بن طائر مستند بالیا تی ترائد علیہ۔

و کرسٹ رکف محقق ربانی محسم بروحانی وال ق شیخ موں سردرانی

آب البرتین مغربی رحمة النبرعلیه کے اصحاب کبارے تھے آب کے عجیب احوال تھے کہ النبراس زمانہ میں بہت کم کئی کو حاصل ہوئے ہونگے۔
صاحب نفوات قد لمے مشائخ سے نقل کرتے ہیں کہ سنینے علا والدین عجر بن شیخ شہالین عمر سبہ وردی فرماتے ہیں کہ میرے بیدر نزرگوا رئی محباس س بعن حافر میں سے شیخ موسی کے منا وقب کا بیان نروع کی از آس حلوالم شخص نے کہا وہ دن رات میں ستر نرار قرآن حتم کیا کہ تا وہ دن رات میں ستر نرار قرآن حتم کیا کہ تے تھے میرے والد فاموش ہو گئے دو سرتے تعمی نے جو احباب کبارے تھے قرآن حتم کیا کہ تا جو احباب کبارے تھے

النوق النوت المناسبة النوق النوت المناسبة النوق النوت النوت

م کے ساتھ والدیسے کہا کہ یہ بات سے ہے کیکن میرے دل میں وسوسہ تھا یہا ل تک کہ شيخ موسيا كوس نے طواف كىيەس دىكھان انكے بتھے مائد گساس نے ديكھاكدانبوں نے قراسود ہے کرتے اور علے ماتے ان کے حرف حرف کو محجد رہاتھا جب فانه كعيدك دروازے مك آئے حوجم الكودسے كم وبيش عاركام كا فاصله سے توان كا ايك قرآن جا تا خانچہ میں نے تام قرآن کو حرف بہ حرف سنا ۔ حبس نے اپنے وال تقل کیا اور اضماب نے می تصدیق کی توس نے اسکے بعد اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا ہے، نرایا ریسط زمانی کے جمیل سے ہے جوبعض اولیا و اللہ کو حاصل موتا ہے ۔ تعیر فیرایا لوگو این کمینہ ب انگریزمرید تعااس ایم عمول متا که صوفیوں کے مصاول کو جا مع مستحد تیجا کر ڈالتا اور نیاز کے بید میران مصلوں کو جمع کر کے خانقاء کولاما اور ایک مگراکک براک او حادثا اك جموك وه ا ن مصلول كو ما ع مسمدس ليما كر يجيا ديا اور يوسمرس سامل دريا بيوي تاكه حمد كاعنى كرے اپنے كيروں كوسا على درياركه كريا ني ميں اتراجب سريا سرزيالا تو ديخيا كه ا مل نہیں ہے روسری مگرے او حیاکہ یر کونسی ملکہ ہے کہا گیاکہ مصر کا دریا ہے سا ہے۔ ن كرمتيرسوايا في سے إ بزكلا اور تبركو كيا - ناكا واكب رنگ رنير في روكان يرميونجا اور وبا ل والوكل . دوكا زار نے فرارت سے الوكيا كر سامنا غب اس سے كام ليا تو معلوم موا به نن نوب ماستاب اس كو عرت واحترام سے ركھا اسنے گھرك كيا أوراني الوكل سے عمت ركه دا اس لا كى سے اسكوتين كد كے مدِير اس طرح اس كو ؛ أِن ربت موے سات سال گذر سے ایک ون نیل کے کنارے آیا تی سے طریکا یا جب سر با سرنکا لا دیجیا کہ بغداد کے دریا دخلہ میں ہے اور اس ملکہ ہے جاں سات سال قبل آیا تھا اورائیے کیڑے حوسامل يرركهاتها اسى طرح ركع موكي مس ببرهال ليكس مين كرخانقاه كيا وسيما كرصوفيول ك مصلے اسی طرح رکھے میر کے ہی تعفی اصحاب نے کہا کہ ملدی کہ وکہ جا سے کے اکثر لیگ سحد کو سومیرے سے سی چلے گئے ہیں دہ جامصاول کوسید لے گیا اور مصرخانقاہ کو لایا اور بعلت اپنے گھرکو گئیا اسکی ہوی نے کہا کہ مہمان کے لئے تل ہوئی قبیلی تیار کرکے دکھنے کئے آپ لے فرالم تقاس منع محملي شادكر وى ب وه مهان كهال ب لا تحلي كعلاميد اس ك بعدان فيخ كن منك في كيد كذراتها بيان كياتين كهاكد ندادس اين فرندول كو حاضركرو-

جبار کوں کو حاضر کیا گیا تو تقدیق موگئی کو ابن کیند نے جرکہا تھا وہ ہے تھا یہ نے نے ابن کیند سے
ہے یہ جیا اس روز تم نے کیا سوچا تھا جواب دیا کہ اس روز میرے دل میں اس آست کا خیال آیا
کرفت تعافی فرا آہے کہ فدا کے پاس دن ایک ہزارسال کے برا بر موجا ہے یہ کیے مکن ہے۔
فیج نے فرایا یہ واقع حق تعافی کی طرف سے تم پر رحمت ہے کہ اس سے تمہارے حکو کے شہمات
د فع ہوئے اور ایا ن کی تصفی موگئی حق تعالی اس بات برقا درہے کہ بزرگوں کو سطون فی عطا
کرے اور زمانے باوجود اسکے کوتا ہ مونے کے دراز کو دے اسی طرح وہ چاہے تو کسی کے
مق میں زمانہ کو کوتا ہ کرسکتا ہے۔

صادب بفی ات و نبو مات نے بھی اسطرح کے کات تحریر کئے ہیں الحاصل انکے خوارق عاد آ مدے زیادہ ہیں ان کاسن و فات نظر سی نہیں آیا لیکن وہ نیخ الشیوخ کے معاصر تقے دحمته الناعلیم -

وکرسٹ ریف مفرون دریا ، می محفوظ از سہونٹی فیبلہ وقت بے علی ابن ہی رمیا آلک

 کہ واقعی میں نے قواب میں آنحفرت علیال کا کو دیکھا آب نے مجھ وصیت کی کہ آئی ملادمت
افتیا دکروں حفرت نوش النفلین رضی اللہ عنہ نے فرمایامی اسی کے با ادب کھڑا تھا بہتے علی نے
کہا کہ میں نے جو نواب دیکھا خوش النفلین نے اسکو بداری میں دیکھا۔
صا صبحینہ الاولیا ولکھتے ہیں کہ حفرت نوش النعلین رضی اللہ عنہ ان کی ہمت تعریف کیا کہتے
تھے اور فرماتے ستھے جو شخص اولیا کے المجی سے عالم غیب و شہا دست بغداد میں داخل
مہر ماہ وہ میرامہان ہے اور میں شنح علی میں کا مہان مول ۔
میر ماہ وہ میرامہان ہے اور میں کہتے میں کہتے تھی جو سے میں مول ۔

ما فب مراة الاسرار به لکھے ہی کہ سینے علی جب اپنے مقام اقامت ازراک سے حفرت غوت انتقلین رصی الله عنه کی خدمت میں آئے آوا ہے مرید ول سے کہتے کہ غلار و اور اپنے دل کی نگوا فی کہ وہم ایک بادشاہ اور خود ہم غالب کرتے اور ان سے کہتے کہ مہمتیا رہ و اور اپنے دل کی نگوا فی کہ وہم ایک بادشاہ کے سامنے جارہ ہیں اور وب آپ کی خدمت میں ہونچے فو حضرت غوت انتقابین فرائے کہ ان کوکیا دیکھتے موید اکا برعم آق ہیں میری نظر ان کوکیا دیکھتے موید اور میں آب می کے حفظ و حامیت میں ہول۔ حضرت غوت انتقابی الله عنم آپ می بیہ ہوئے دور میں آب می کے حفظ و حامیت میں ہول۔ حضرت غوت انتقابی الله عنم فرائے لاحو ف علی کہ کے حفظ و حامیت میں ہوئے علی کی کراات الیی ظام ہیں جی فرائے اس کا نام نے تو وہ بات جائے۔

ذرائے لاحو ف علی کھر۔ صاحب نعینہ کہتے ہیں کہ شنے علی کی کراات الیی ظام ہی جی کہتے دور ہائے۔

زرائے کرنی تحص کے سامنے سے آ جائے اور ان کا نام نے تو وہ بائے جائے۔

آب کی دونات سے بھر اور میں اور باسال ہوں آپی قبر از برات میں ہے دہمة الڈ علیہ آپ کی دونات میں ہو جمة الڈ علیہ

و کرسٹ راہن مقتدائے وقت بنے بقب ابن طبور ہمۃ اللہ علیہ

صادب داۃ الاسر آمریجیۃ ب صادب کوامات و مقامات عالیہ اور زیرہ و تقوی کی کامل تھے نئے تاج العارفین الوالوفا کے مرید تھے۔ ہمیتہ مفرت غوت افتر قلیس رمنی اللہ عنہ کی محلس میں حاضر رہتے تھے آب کی وفات ساتھ ہم میں و اقع موئی۔ آپ کی قبر باب یونس میں ہے جو متبکہ کے دیہات سے ہے رحمۃ اللہ علیہ عَلَوْهَ الْنُوتَ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْمِّ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْمِّ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْمِّ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْمِّ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْمِّ الْمُعَلِّقِ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُ

قت مرادازی کاشفانی ایمان قبله وفت نیخ قضیاب ایمان مناها

آب کی کنیت ابو تحبالتدہے۔غوث التقلین رضی الله عنه کے مردانِ کا مل سے تعیان سے خوارق عزیمہ اور کہ امات عجمہ زملا سرویس۔

صا حب نفخات لکتے ہیں وقتل کے قاضی ان کے سخت منکر جھے ایک روز موصل کی ایک گی میں ان و و نوں کا آمنا سامتا ہوا۔ تاضی نے دل میں کہا کہ ان کو گرفت ارکہ کے جاکم کے باس کی ان و نوں کا آمنا سامتا ہوا۔ تاضی نے دل میں کہا کہ ان کو رت نظر آئی جب کی ہو اور سانے ایکا جاتھ تاکہ ان کوست نظر آئی اور جب اور منز دیک موالا آئی افرجب اور دیک موالا آئی اور جب اور منز دیک موالا آئی اور جب اور منز اور منز اللہ کے باس لیجائے گا۔ اور منز اللہ کے باس لیجائے گا۔ اور منز اللہ کے کا من لیجائے گا۔ اور منز اللہ کا قاضی کے انکار سے تو ہو کی اور آپ کا مرید منو گیا۔

کی نے صرت فوت التقلین رضی الله عندسے نسکا ست کی کہ تضیب البال نا رہیں مربعے آب نے مزایا انہیں کی ہے البال نا رہیں مربعے آب نے فرایا انہیں کچیہ نہ کہو وہ ہمیتہ درخا نہ کعبہ ریسے دہ کی حالت میں رہیے ہیں۔ انہی و فات سے میں موثی قبروضل میں ہے۔

دُكر سنف راين سالك طرنق قني من فرمين طرنقي شخ مقت النواج الوعم صلاقي سالك طرنق قن في من فرمين طرن في المعالية عمر النواج الموعم المعالية في

آب کا نام عثمان ہے۔ مفرت غوث انتقلین رض اللہ عنہ کے مربد سے ۔ آب فراتے ہیں کہ مجع مراب اس عارح ماصل ہوئی کہ حربین میں ایک راست میں آسمان کی طرف منہ اور

اور ہراکے نصبح آوازہے مق تعانی کی سبع کررہاہے جب میں نے بیات مع سی تو بے خور مبوکیا . بوشن مي آيا تو دنيا وافيها كي محرت دل سے مِا تي رتبي متى حِستَنع مو ئي توميں كے نواتها بے عہد کیا کرمیں فوز کو ایسے فض کے تقویض کروں کا موجعے فدائے تعانی کاطرت ر بنها نی کرے میں بھیرروانہ ہوا اور میں خو زنہیں مانتا تھا کہ کہا ں جاموں۔ ماگاہ ایک معمر ادربادِ قارشتنموں نے دیکھا اورکہاااسلام علیکہ یا اناعم س نے سلام کا حواب رہا اور تستہ دیکمہ تیا ہے ہیں اور اس میں اور کا اور الدیک میں ایر میں ایک خص نے عذبہ نی حالت میں ایک خص نے عذبہ نی حالت میں اس من ماؤ اور اسكوم سامن ميش كرو فقرن مجدس كها ياعتال حفر را نعارفین اور قبله واصلین می امن اتم ان ی فدمت خود برلازم کراو اور میوفتشر غالب مرِكَمُ مِن صفرت غوث التقلين سيرعبدالقا دريض الله عنه كرويروا طا فرموا . فرأيا رجب ا ب منال مبت ملدتم كوفد ائ تنا في الك مريد دلكا مس كانام عيد بفي بن تقطيب اس كا مرتبہ لئ اولیا دے لیدہ اور صرائے تعانی اس سے اللّٰ پر فر کرتا ہے اس کے بور رے مریطا قیررکھا صبی خوست اور خلی داغ تک بہو کے گئی منّا میرے دل کیف لکوت بوكي اورس نے تمام عالم كو اور حو كچه عالم س ب اسكو فلدائے بقائی كائب م كرتے ہوئے سنا السكة بدحفرت مجع حيداه فاوت بن تيايا أفعاك تسته فلابروباطن كركوني بيز مجرس تفي مر رميكم على من تدكيه كول أما يا اللي فرنه ويسكون مفرت في محمد فرقد بينايا اور مجهس عبدالنمي بن تقطر نے ترقد بین درمیان میں مجیسے سال موے اور ابن نقطم ویلے ہی تھے جدیا کم معترت نے فرایا تھار حمتہ اللہ علیہ -

كدمدنوي مفتد اعصر تح الوسعد والوي رمة التعليه ما مب نبینة الآولیا و کلفته بن کرات سادات نبی اور کیارت کے سے تھے۔ صاب . عاليه وَكشف طلياء حمد خرقه ادادت حقرت غوث التفلين رضي التدعنه ينيا تقاكهة بن كه اكب روز طبارت كم له نكله الكب مريد كم إلى توس لومًا تعا واسك نا تھ سے کریڈا اور ٹوٹ گیا شیخ الوسعیدنے اینا باتھاس بوٹے یہ بھرایا۔ای دقت وه صح وسي المهوكيا اورياني سي مركيا اوراس لوقي اب في طارت فراني آئي وقات عصليم مي موئي قبرتياني من واقع ہے رحمة الله عليه آ پ حفرت غورت النقلين رض الله عند كے فادم تھے آبكی نردگی كی دليل اس سے بڑھكواوركيا ہوگی رحفرت غورت النقليد فل خودرت كى سعا دست آپ كے مصديس آئی صاحب فينر كھتے ہيں كہ جب حرت غوشا فتقلين وعظ كيل كرى يرطوس مهات تويد أيخ له كرى يرابيا مرقع بحيا ديت سنعيم من

وقات يائى دحمته الله عليه

آب كا مام عثمان بن مرزوق بن حميد بن مسلام المسالم المين المديب اور مريدونشا كرد

صفرت غون التقلين رقبي الله عتم تعے رقب كا البرمتائج سي آب كا شار سباتها، خوارق و جامع عادم ظامر و باطن تھے خبائج كہا جا آب سال دريا ئے نيل سي طفيا في موتى ۔ الب مقرقے آب سے طفیا في كم موتے كى استدماكى شيخ ساصل كے كتار سے آئے اور آب نيل سے طہارت كيا اسى وقرقت بإنى كم موكيا دو سرے سال رو دنيل كا بإنى كم موكيا۔ لوگ معر آب سے رجوع موتے شيخ نے وہاں جاكہ اپنے و نے كے بانى سے جو سمراہ تھا و صفوليا فوراً مندلى كا بانى مرد مع كيا۔ آپ كى وفات سمال ہم ميں واقع موئى بوقت وفات شرسال عمر تقى ۔ قرم صرمين نرديك قبرالم مشافعي رحمتہ الله عليه واقع موئى بوقت وفات شرسال عمر تقى ۔

وَكُرِتُ وَلِينَ اللهِ اللهِ

آپ کا نام عبداللهٔ بن محمد بن احمد بن قدام المبیای ہے۔ صاحب تصانیف ومقا مات ادھیند اور حامع علوم طاہر و باطن تمھے حضرت تحدث التقلین رضی الله عند کے مرید اور شاگر دہتے آپ بی و نمات سنلا برس موثی رصتہ الله تعانی علیه ۔

زگرسٹ رفیت رمة الدعلیہ محقق حق شناسی ہون بے وسوای شنے ابوالعیاس بن عربیب الاندی

آب کا ام احدین مجر ہے۔ عالم علیم طاہرہ اباطن تھے۔ صاحب نفی ت نیخ اکبر محی الدین بن علی العربی سے نقل کرتے ہیں کہ آب نے فرایا اک روز میرے شنچ ابدِ عبراللہ القرابی نے قرایا کہ ایک وقت اپنے شیخ ابن عرتقیت کے پاس سے بام ممال مرصرای سیدری میں بو دے یا درقت کے پاس سے میرا گذر موتا تھا دہ مجھ سے کہنا تھا کہ مجھے دویں فلاں عادمہ کے لئے مقیدموں مجھے صرت مونی اپنے شخ ابن عرقیت کی فدمت میں والسیں سوا اور یہ تھے ہیاں کیا کہ ہم نے اسے کئے تمہاری تربت تبینی تی حقیقی افع و صارحی سبجا ہر تعانی ہے جا اوران میں تنفول دہے گا۔ یہ نے فردی تھے فردی تو ان اور دوخت اپنے نفع و فردی تھے فردی کے ایس دوقت میں ہوا اوران میں تنفول دہے گا۔ یہ نے ہماسیدی میں ان اضغال فوارق عاوات سے تو بہر کرتا ہوں شیخ نے فرایک دراصل تراامتمان اور آذائش تھی اب جا ہوئی ہے تو تو بہ بی صدا ت تی علامت ہے کہ تواسی مقام پر جات تو رہاں کے بودے و درخت تھ سے کہ مذکو ہیں۔ یہ بھر اس مقام کو گیا تو رہاں مجم نے کی ایس آگھ اپنی سے نو تو بہ کی صدا ت کی علامت ہے کہ تو اس مقام کو گیا تو رہاں مجم نے کی ایس آگھ اپنی سے نو تو بہر کی میں میں نو میں نے تی سیانہ کا موروث کو اداکیا اور بورشیخ کے باس آگھ اپنی مرا یا الحم و در دول کے میں میں موئی رہتہ اللہ علیہ اس کی دولات کی دولات کی دولات کی دولات میں میں موئی رہتہ اللہ علیہ۔

المحم رازگر را بی وافع ارار موالدین بن آدم آب این مرستی و ماریخ می الدین عرای مرسی این کرماته و محم رازگر را بی کارت اورت و وادر اورت و الدی سعت مرا نی ستی می بررستی و وی الدین کرماته و به اورت و اورت و اورت و الدی سعت مرا نی ستی می بررستی وی الدین کرماته و ما مر نفیات کلی ما بی موسوفیا نے اپنی تصابیف می بطور شوت تقل کیا ہے۔ بینا نجر سرالا ولیا دوغر وی شفول می موسوفیا نے اپنی تصابیف می موسوفیا نے این تصابیف می بران کی تو بیت می اس طرح فرایا ہے کہ سے معلا روح بودور سنائی دو می بران کی تو بیت میں اس طرح فرایا ہے کہ سے مطار دوح بودور سنائی دو می بران کی تو بیت میں اس طرح فرایا ہے کہ سے مراس دین کرفاد کے شہروں کرتا ہے کہ میں موسوفیا ہے۔ بینا تو بیت کی کار بردلیل قاطع ہے۔ بی کار سیوب می کارساطان محمود کی کرساطان مودی خورسائی و برساطان مودی خورسائی و برسالی و برساطان مودی خورسائی و برساطان مودی خورسائی و برسائی و

میں بین کرنے نکلے آنفاق سے ایک منے فانہ کے دروازہ پر بیونی کی مجدوبی جو منے فوادی میں بین کر وہ اپنے ساتی سے کہ دہ میں شہور تھے اور ساسل شراب میا کہ کے تھے وہاں آواز سنی کہ وہ اپنے ساتی سے کہ دہ میں اور میں کرون قدمے کرور محمود سکتگی کوروم کی تیزوم کی ایسے محمود سکتگی کوروم کورسکتگی کوروم کی تیزوم کی تیزوم کی تیزوم کی ایسے محمود سکتگی کوروم کی کوروم کی کوروم کورسکتگی کوروم کی کھی کا دو اسلام میرا بیا الرائم و

ما یں بیان کے کہا محدونازی اور با درت اور اسلام ہے۔ مخدوب نے کہا اے مودک تو نے ناق بات منی حرکجہ اس کے توت حکم آیا ہے وہ اسکے قد تصرف با ہر جار ہاہے ، دو ہر اسکی مکایت بے دربا جام ہے کہ اور سائی مکایت بے دربا جام ہے کہ نوش کیا اور بھر کہا کہ دو سرا جام سے مجدوسنانی ساتی نے کہاسنا نی مرد فاضل اور تطبیف الطبع ہے۔ مخدوب نے کہا اگر وہ تطبیف الطبع ہم تو اسے کام من شخول موتے حوان کے کام آتا۔ جند کا غذات بدحو لات زنی کی ہے وہ کیا ہم آتا۔ جند کا غذات بدحو لات زنی کی ہے وہ کیا ہم آتے کی انہیں یہ نہیں معاوم کہا آتا۔ جند کا غذات بدحو لات زنی کی ہے وہ کیا مہا آتا ہے کہا منا تو ان کا الم منا فی تحدید میں معاوم کہا ہما تا ہے۔ خواد کی آتوں نے منسیار کر دیا۔ لہندا کہا میں منا تو ان کا مال منظم کی آب اور خواج الوارسن سرانی کی ریش اختیار کی ۔ گوش منسی اختیار کی خوات بائی استینی اختیار کی خوان کی تھی وہ متہ اللہ علیہ ۔

و کرسٹ ولین مردمیدا مردی فباره زوزبردی کے ماجد کروی رحمة الله علیه

آپ شیخ اج العادفین الجالوفا کے مرید اور صاحب کشف وکا مات تھے مہت لوگ آب سے متعدد ہوئے العادفین الجوالوفا کے مرید التحقیق رضی الدُر عند کے معتقد ول میں تھے۔
میلیتے ہیں کہ ایک روز لیک شخص شیخ احد کی خدمت میں آیا اور کہا کہ تقدم تحرید کمہ حالے کا ادادہ ہے تیجے نے اپناز کو و دیا اور کہا کہ جب تم کو پیکس کے تو میٹھا یا تی اور جب کیوک لگے تو است ملقان شکرے ما میواتم کو لے گئی ۔

آپ کی و نات سنتھ سی سوئی۔ قبر جیل سے رحمتہ اللہ تعالیا علیہ

وکرسٹ ربین شخصوری بیمرمنوی قبلهٔ وقت سخ نطاق بجوی مقاله

آب عادم طام وبالمن سے آراستہ اور فرخ زنجانی کے آخر مریدین سے تجے اول ا آخر تک عمر گراں ایہ قبا است تقوی اور فرات میں گذاری صاحب نشف و کرایات تھے یا دشاموں سے ملاقات کرنے سے احراز کرتے تھے می تعالی نے آپ کو قا در کلام کیا تھا آپ کے سارے انتھار مقبقت اور معارف کے بیان پڑشتمل ہیں۔ آپ کی وفات سلامی میں واقع ہموئی 'قبر ننجہ میں ہے رحمۃ اللّٰہ علیہ۔

وگرست این شاعشق جلی عارف فی بیبرز مال بیخ روزبها اقبلی رمتاله

صادب تنینه کلفے ہیں ان کی کنیت الوجم بن ابی لھرہ سراج الدین فمو زبن خلف کے مربہ تھے نیخ الوالنجے ہیں ان آں حلہ تفیر عرائس العنان ہے۔ و حدو ذوق واستخراق میں کا بل العال تھے یائے سال کہ جا مع علیق سے رازیں و علا گوئی کی اور فلس کرنے تھے ہیں کا بل العال تھے یائے سال کہ جا مع علیق سے رازیں و علا گوئی کی اور فلس کرنے تھے آ خر تمر میں و حد و سماع ترک کہ دیا۔ نیخ الوالحسن کروی کہتے ہیں کہ بعض و فیاد ف و نوت میں سے خروز ہیان سے کیا تی موئی میں ان کے حالات سے واقف نہ تھا میرے ول میں خیال آیا کہ علم د حال میں ان سے ترا دہ موں میرے اس خیال سے مطلع موکر فرایا۔ اے خوال میں ان کے دور کرد کر آج کوئی شخص لوز بہان کے ہوا ہو تھے۔

و و نگانه روز گارسه -آب کی وفات ۱۵رمرم منت میں واقع م

## عانق تردماغ عارف وشن جراغ الولمن على ابن صبا

ت كى كنيت ابولسن اورنام على بن حميد تقاآب سرمبت كرا ات ظامر توثين -آب رنگریز تھے۔ چاہتے تھے کوسیا تھی رنگریزی کرے ان پریہات کوال گذری کہ صوفیاء کی خدمت میں ان کی آمرور فت علی ایک روزان کے باب روکان پر آئے تو ر کھا کہ وگوں کے کمیروں کور گانبس وا بہت غصمیں آئے دولان میں بہت کیڑے تھے ا در برائك كارتك علماء تعاجب ماي مسم عصد كو ديكها تدتام كيرون كوايك خم س ركيد ما اب اورفظ موت اوركها كم اوكون كريرون كوضائع كرديا مراكب كاعلىده رنگ م تو فرب كي أيك رباك كروياء الوالحسن حميل ما تحد المراسك ويرول كويا برنكالا ر را رہے کا دیجا تھا میکی اس کے مالک کوخوامش بھی۔ جب باب نے یہ تصرف دیکھا تھ رئك رينري معانت كردي -

آب کی وفات اور شعبان سالت سرمونی قرمقرک ایک اکون می واقع ہے رمته الغذاتيا في عليب د - بتكوة النوت (علوة جياره)

## منتکوه جبرک روهم ورکست رامن وکرست رامن

تطرافاق مظهريل الاطلاق رياسياج الدين عبارزاق رض الله

بی خوت ندکروتم بی اسی جاعت بی سے ہو۔

آپ کی ولادے سر ۲۵ میں ہوئی اور و فات بندا دس منفتہ کی شب میں ارشوال ۱۳۲۳ میں مربئی ۔ باب الآزج میں اپنے والد سے نز دیک دفن موسے ۔ صاحب تحفیۃ الآمراں کہتے ہیں کہ مضن روضۃ النواظر نے آپ کے تام خوارق وکرا بات درج کیا ہے وہ یہ بی کہ ہے ہیں کہ آپ کے باغ فرارق وکرا بات درج کیا ہے وہ یہ بی کہ تب رنا آپ کے باغ فرارق وکرا بات درج کیا ہے وہ یہ بی کہ تب رنا آپ کے باغ فران اور الماسی نفل آلئہ ۔ سید حاک الدین حوصفور فوت النعلین سے بہت مثابہ آپ محد الماسی نفل آلئہ ۔ سید حاک الدین حوصفور فوت النعلین سے بہت مثابہ تب والد نبرگوا دا ورغم شروب نے درمتہ الدین عبد الوباسے علی محددی دمنہ الدین عبد الدین الدین عبد الدین الدین عبد الد

التائية النوت

#### وكرسنشريب

تطالاقطاب فردالاحياب زبده ارباب قدوه امحات البين عبدالوباب

آب صفرت غوت التعلین دیا الدی در الدی این والد ما مدس ما مین کام مادم س کال ما مل الدی تام مادم س کال ما مل کا این والد ما مدس ما مل کا کام مادم س کال ما مل کا این و مفرت غوت التعلین کے بعد صفرت کے مدر سریں آپ و عظا کیا کہ تے تھے آپ کے نیف صحبت میں کہ ولہ دیک فی الو عظ و کان کے مروث و مین دو کان فقیعاً فی اصل کا دو اس کا دو الدی الدی میں کا دو الدی الدی میں کا دو الدی الدی کا دو الدی الدی کا دو الدی کا د

#### وكرست ركيب

منشره از عيو فيضني طوفاك لت سي قطب سيد خواجر بالرجس حشتي الشعيم

آپ کے بدر زرگوار کا نام قطب زس سیفیات الدین سے ان کے باپ سیفر الدین بن سید طاہر الدین سید علیدال الم تقعی مسید میں کتب سین کتب الم مرکوت کے بیار اور الدین میں کا دور کا دیتے آپ کے بہت کا لات اور خواری عادات ہیں بیان ناکات حقائق و توجہ ہریں ملید مقال کے بیار اور الدین الدین میں کتا وہ بے کتا ہے جو آپ کے حال کا مثابے و کرتا وہ بے تعلق

مَثْلُوة النيات (عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

وحدت حق اوررسالت أتخفرت عليالسلام كاقائل موجامًا -منروستان من جها ل كبور شركين دعوی انا ولاغیری کرتے اور مقیدیر ستی کرتے آواب انکو مقید رکستی سے وات حق کیمانی برات فرات اسى لے اب كو دارت ملك بى عيدانون كہتے بى آب كا لقب فواجر زرك ب یے خرقہ خلافت حضرت خواج عمان مارونی کے اہتمہ سے بہنیا تمام مٹ کمنین و تت کو یا یا۔ حيّا نيم يانج ا همسات روز حفرت غوت انتقلين رضي النديمنية في صحبت مين نهيي رسيع - اور آب نے آکت بیض کیا۔ آپ صرت غوث انعلین رضی الله عنبر کے آخری زمانہ یں عاصر رے - ولادت تھئے سنجرس عقیم میں موئی خواک ال بن شوناموئی ۔ بِرُآلعارفین میں ہے کہ دیب نواجہ نزرگ کی عمر بندرہ سال کی ہوئی تو آپ کے غیات الدہن سن نے و قات یا ٹی ۔ آپ ہے والد کا ایک باغ تھا اس میں ایک محذوب الم میم نا می آئے محواصر بزرگ نے ان فی برت تعظیم فی اور انگور کا ارک فوشہ ان کے سامنے رکھا۔ اورخو دبا دب ان كے سامنے بيٹھے رہے ۔ اراہم نے اپنے بنل سے ایک کنجارہ کا ٹیکڑا کینجا اسکو جِیا یا اور نوام بزرگ کے مندیں ڈالدیا۔ بحر داسٹے کھانے کے آپ کے یا طن میں نورمعرفت حیکنے نگاا ور دل مال ومتاع الاک اور گھر مارسے مرد سوگیا دوتین اوزکے مبدد رولیٹوں میں اس کو ہم کر کے سافرت افتیار کی ایک دت تک سمرقت اور بخارہ میں رہے ۔ قرآ ن حفظ کیا علم ظامر ای حاصل فرایی ا ور آخه اس نتیجه بر میوینچه که ان چیرون سے کشود کار نہیں مو تا ہے ۔ وہاں کے عراق وعرب کی عانب طلب مقصد میں رواند موسے جب قصبتم یا دون بیو نجے جونسٹالی آ کے نواح میں داقع ہے توخوا حرعتمان ہارونی ہے ملاقات موئی ڈھائی سال کا۔ آپ کی خدست میں رہ کہ تربیت یاتی ریاضت اور مجامرہ کے بعد مربتہ کھال کو ہیونچے خواجہ عثمان آرونی نے خرقہ خلا فرت عمطا فیرا کر رخصہ ہے ایسکین انبیس الارواح میں ہے کہ بغیراً دشریف میں خواجہ عمان بارونی کی خدرت میں ہونچے اورخر قدخلا فت حاصل کیا دباب سے تعییر سنجات اکرشے تجم الدین رئ كى صحبت من أو عانى ما ه رسب السك مديم النداد أئے شخ ضيا دالدين الولنجيب سمروردي سے مکر بہت محفلوظ ہوئے ایک زیادہ تک آسیہ کی صحبت میں رہے تھروبال سے روانہ ہوئے سران بدينے وہاں سنے خواجہ الولورات سرانی سے جو بزر کان وقت سے تقطے. اور پھر تبرینہ آئے اور شیخ محد اصفہانی ہے جوشائخ کبارے تھے ملاقات کی ۔ اس زا مرس خواجہ

تطلب الدين نختيارها سيته تمع كرشيخ محمود اصفهاني كمريد سو للكين حرب نواهر زرك كے حال كامشامره كياتوب اختيار آب كى فدرت من ما غرمو كرمريسوكي - خوا هرزرگ كاان سے بہتر كوئي مريه ومصاحب وهمرم رافزه نه تها حفرت خواجه نررك كاعربا ون سال تلى جب آب حفرت خوام عَمَانَ بَارُونَ سے آپ کو خُرقہ خلافت اللہ اس کے بعدائیا۔ تبرینے کی جانب سے خوقان اوروہا ے اسرآباد آئے اور تین عاصرالدین استر آبادی کی صحبت میں رہے حوفظیم القدرا ورمفرشنج تھے جنهون فيض الوالمسن خرقا في اورتيخ الوسعيدالوالخيركود يحياتها . عفروبال سع متوم سرآت سوے آوراکی مرت بک اس نواح س رہے۔ وہاں سے سبروآر آئے وہاں ماکم رجمرادکار ایک سند مزاج اور فاسق شخص تھا لیکن خوا مربزرگے خوارق عادات دیکھیے کے بعد حس کا قصہ طویل ہے آیے سے شرف بعیت ماصل کیا اور نجامہ اس کی تربیت کی جانب متو مہرو کے جند ی روزس و و عارف کال اورصاحب ارشا دموگیا - بھرانی و بال سے حصار شاد ان میں آئے ا در دہاں سے بلتے تشہ بھینہ لائے جہاں مولانا ضیا دالدین کی آئی۔ کے مرمد موٹ ،اس کے بعد عازم غرتی موے اور شیخ عدا اواحد سے لاقات کی دہاں سے لا مؤرکے خطریں میونچے ۔ اموت ا المحسن رنجانی بقدر حیاست متھے تئے موصوب اور خواج بزرگ کے درمیان اتحاد فوق الحسر سوكياتها جندروز وباب مكرمتو جه رتكي سوئ - اس زمانه بين دنكي رائے يتعورا كايا بيتخت تها. اوراتنا متعاص*ب تعاكدم*سلا أو*ل ي صورت و يكف كو كنا التحبيّا بقيا - خوا حد نررك* قوت كال ولا ے اپنے اصاب کے ساتھ شہر دیکی س بہونچے کہتے ہیں او مالیس صوفی آپ کی فدمت میں رہتے تھے ا در بخوق مته ناز کے اوال دیکر نازیر ساکرتے تھے کفاریہ عال دیکھ کر صلفے لگے ہر حید عالم کہ خوا جەبزرگ كو افىيت بېرىنچائىي اور مزاحمت كرين نسكن اس خيال كے ساتھ مياان كے حبم مي سرزه بير ماما تقا اوروه بے دست، ويا موجاتے تھے كابات الصديقين سي مرتوم ہے كہ الك دوز آب كاڭدر كفار كے سب خانه ى طرت سے موا و إن سات بجارى سب برستى ميں شانول تھے بمجرر خوا مرکو دیکھنے کے بےطاقت موکر اپنے سرآپ سے قدمدی میں رکھدیا اور سلان موکئے ایک برسم کو آپ نے حمیدالدین کا لفتب دائینے حمیدالدین بلوی ان ہی سات ارگوں میں سے ہی جب علق کا از رصام زياده معوا تو تواجد و بال سے متوجه التي سوئے اس زائري رائے تيورا التجيرس تھا. تواجه نيرگ كي ولاست وظمور كرامات سے اس نے آب اور آب كے ممراميوں كا بيجيا مجوز ويا - موكى اجبال نے مى

جس کے جا دو کے کرتب باطل مو کئے بالا خرخوا مہ بزرگ کے درت مبارک پر مشرف باسلام موگیا رائے تیور آسلطان معزالدین غوری کے لئے کرسے مقابلہ میں بلاک سوگیا ۔ اس تاریخ سے سندوستا

س أسلام شابع موا-

مراۃ الاسسوار میں ہے کہ تعبیف تواریخ میں شکل تاریخ اکبرا وراقبال نامہ جہانگیری میں مرقع مہے کہ خواجہ بزرگ کو کی اولا دنہ تھی عرفت درگاہ کے مجاوروں کا ذکر کیا گیا ہے کئیں بلفوظات براج شیمت سے معلوم موہ تاہے کہ خواجہ بزرگ کے دوفر زندسید فرالدین اور سید صام الدین تھے اور ایک صافبرادی کھی تقییں حبن کا نام بھرد حا فرائی تھا۔ جو بی بی امتہ اللہ کے بطن سے تقییں۔ بی بی امتہ اللہ کی ماجہ کی لوکی تقییں طبکہ گرفت ارکر کے لایا گیا تھا اور دوفوں اوک بی بی عصرت بزت رید و جنبیم الدین عم سید میں جا ہوگی کے بیان عصرت اختیاری ان سے کوئی اولا دنہ مولی کے بیان بیان کے اولا دنہ مولی کے بیان کی اولا دنہ مولی کے بیان کی میں اور دوفوں کی معربت اختیاری ان سے کوئی اولا دنہ مولی کے بیان کے بیان کی اولا دنہ مولی کے بیان کی بیان کے بیان کی اولا دنہ مولی کے بیان کی بیان کے بیان کی اولا دنہ مولی کے بیان کی بی

سيد فحر الدين خوا هر بزرگ كم محبوب ترين فرزمانغ وه الجمير كے قريب زراعت بي شغول رہے خواج بزرگ کے بدیسی سال تک بقید حیات رہے . فقبلہ سرقار عبا جمیر سے سوالہ کروہ کے فاصلہ پر ہے وفات یا تی اور وض سروار کے نزدیک مرفون موے۔ ان كے ايك فرز ندساده الدين سوحتر تھے جو تمام كما لات سے آرات تھے . يومفر سلطال الثالج ی صحبت میں رہے ان کی قبرشا ہیر میں اجمیر کے مانب سرراہ واقع ہے۔ اور بی بی مانظ جال حضر خواجہ نزرگ کے مرتد کے پائیں مرفون موٹیں ۔خوامب سین الدین خوردا درخواجہ قیام الدین من مام الدين سوخة عارف كابل تع فواح فورد في مريد مو في كتبل معي اس قدر رياضت مي محنت شاقه کی تھی کہ بے واسط خواجہ نردگ کی روحانیت سے انہوں نے اکت اس فیعن کیا۔ اور قوام بزرگ کے ایا اسیے فواج لفیرآلدین محدد کے مریر ہوئے اوران سے فرقہ خلافت بہنا، فواتد الفوادس مراقوم م كرساطان المشائح فرات تقركه فواجرا حدينيره فواجر براك اور ان كريمائى خواجه وحيد حفرت كني سنكر كرسامن مرييم في غرض سے إنك آب نے فرا يا یں نے تہارے فانوادے کے دربوزہ گری کی ہے میری کیا مجال کر تہارا ہا تھ بیکروں لیکن فواجر وقید نے برت عاجری کی اور آپ کے علقہ ارادت یں داخل کے ادر مدحور عن جبال کہتے ہیں کہ خواجر مرکب ى اولا ذہب سے محص فلط ہے۔ تعمانیف برآن حینت نے تعمین کے ساتھ آپ کی اولاد مما و كركيا ب اور آج مك مي آب كي اولادموجود سير - فرزندان فواحد قيام الدين صن بن ما الدين سوخة نے الجير ميں كونت افتيارى اورخوام بزرگ كے مائٹين موت افوام تطب الدين كے دلىل العارفين مي جوا جرزرك كے تام مفوظات جمع كئے ، ب تبركا الك بعض كات بها فالل كے جاتے ہيں۔ ا۔ نوا مربرر کے فراتے ہیں۔ عاشق آتش زرہ محبت بہتا ہے جو بھی اس سے مقابل آئے اسکو علا كونسيت و إلود كردسيا ہے -ہ۔ تین جمعلیں ایسی میں جن کو خدا کے تعالی لیند فر آیا ہے اول سخاوت متل سخاوت دریا۔ دومری شفقت ا ن خشفقت آفاب - نتیبری توافع انند تواضع زمن -سو۔ ساکا۔ یا نی کی نبر کی طرح خاری فیساری مقاہد تھا اس سے آواز آتی ہے لیکن جب درما سے مل ما آسے تو حساساتی موما اسے۔ ٨ - فقر كا ومهتحق ہے جو عالم ميں فاني موجائے اور كجبداتي ندر

۵ مرت کی بر ملاحت سے کہ محمد کا طبع رہے اور اطاعت نوف سے ذکرے -٧٠ عارف جراداده كرام وه السكرمائ ظام بوتام ادرس صبات كرتام اس والبنتام ر- فارمند كالمترين درمه الكراس من صفات عن ظا برمول -٨٠ الل حرت وه لوكس مي حرب واسطران محبوب كاكلام ٩- فاصل ترين او قات وه بي حروسواس خاطره ياكسول-١٠ عالم بحرمحيط ب ا ورمعرفت اسكى ايك نهرب -۱۱۔ حق تعامے کے پاس بہترین طاعت یہ ہے کہ مجبوروں کی فریا درسسی کی جائے اور معبو کول کو ١٧٠ حاجيان قالب بسے حالهُ كعبه كا طواف كرتے س اوراس وقت خالهُ كعبه مسراطواف كرتك ۔ H. مقبقت من متوکل وہ تحق ہے جو خلق سے اپنی محرت المحالے ۔ ۱۴ داس داستے میں دوجیزول برقیام خروری ہے ایک ادب عبورست دومرت تعلیم تعافی . ۱۵ محدیت اس کا نام ہے کہ محبوب کو ول سے یا دکرے تم کر زبان سے اوراسے فیرسے طع کالی کے . ١١ عب الما تقاصه ياسي كرجي حق تعانى فرأ اسي كرات مندوجب مرا ذكرتم بر غالب موجات آدم*ي غَهاراعاتُق م*وطا مون -حضرت نویا مربزرگ نے درونشوں سے مخاطب موکرارشاد فرہایا اے درونشو مجيع كيال لاياكما تها إرب مرا مدفن مي بيس مدكا - جندر وزم اس ونياسيدين سفر کروں کا اور میر شیخ علی سنجری سے کلسفے سے لئے فرمایا میں ہے اپنی ملا فریت قوا کال عیث تاکیا سمادہ تلت الدین کے لئے رکھاہے اسکے بورشیع علی سنجری کے والدکیا وہ کہتے ہیں کہ میں سے کم روانه موا اور دیتی میں آیا وہاں جالسی روز نرگذرے تھے کہ خیر میں کا جمیرے تعلقے کے بعد خوا جبزر كسبس روز بقيد حيات رہے ۔ صاحب يرة الأوليا و كليتے ہيں كرحب رات مين فواج نبدگ ئے نقل مقام کیا جید نرر گوں نے "تخفرت صلی الله علیہ سیام کوخواب میں دیکھا کہ آپ فہار ہے ہیں كه نداكا دوست معين الدين تخبري آربائي بي اس ك استلبال كے لئے آياموں حب خواج بزرگ كانتقال موالوآب كے دوشانوں سے درمیان سنرخط سے لكى موئى يەتحرىي ظامرمونى هدا جبيب الله مات في حبّ الله-

آپ کے کالات و خوارق عادات اسے زاید میں کہ بہاں مفصلاً تحریز ہیں کے جاسکے مختصر کم اسے مختصر کم اسے مختصر کم استان کی مقام خردانیت تقیقی کو بہونچے کئے تھے۔
آپ کی و فات روز دوست نبہ ہور حب اسلیم کو داقع موئی ۔ آفتاب مال سند الذی تاریخ و فات ہے۔
تاریخ و فات ہے۔ بوقت و فات آپئی عسر ستانو سے سال تھی جالیس سال کم آپ اجمیری رہے ادراسی محره میں مدفون مولے ۔

کہتے ہیں کوسلطان غیاف الدین محمود خلی اپنے باپ کی وفات کے بعد مآلوہ کا بادشاہ موا وہ خواجہ مین ناگوری بن قیام الدین برجہ ام الدین سوختہ کا بہت مقتقد تھا اس نے کئی ہزار دویے بطور ندر آپ کی خدرت میں گذر ائے نواحب شن نے اس رقم سے خواجہ بزرگ کی مزار برجمادت تقری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ

## ذكر سنت ركيف

### ما في احسناً وكليبًا فالفي في كلام مولى مفرييش الديميلي ومتاسطيل

صاحب فينم كهي بي كراب ي وفات مصري المنظيم بي مون رحمته الله عليه -

### فر المنظمة الم

قطاقط كبرفخ اصحاتم ينريا صرتهم الدين عبد فترز مته الديل

آپ كىكنيت الوكر به آپ حفرت غوت التقليل كتير ب فرزند تھے . آپ نے بى علوم ظاہرى دباله فى كا تحميل اپنے پررزرگوار سے كى اور فيض صحبت كى بركت سے لفيرخلق مستقيد موئى آپ أب بخائب سنجار رواند موئے اور وہ ہي کونت افتيار كى وقال ابن النجاد رحل الى الجبل واستوطنھا فى حدود و ذريت با الجبال الى يومنا ھنداوول د فى شوال و توفى بالجبال يوم الاربع نامن من رسيع الاول من انتنى وست مائة دحمة الله تعالى عليه .

# و کرست راین

قط الكيار فرد الاخيار نيخ الاسرارسية ما سراج الدبن عبر الحبار مته الله

آپ کی گذیت عبال می الد الفرح بے آپ مفرت غوش التعلین رض الد عنه کے جقع ماجراد عقم آپ بیٹ اینے فوط اطریقے۔
مالہ جلاوالی اطر جو صفرت غوش التقلین رضی اللہ عنہ کے لفوظ اس سے ہے آپ کے خطاب لفضیلی میں اللہ علم اللہ الی اطر جو صفرت غوش التقلین رضی اللہ عنہ کے لفوظ اس مرحد وارات کو ہ قادری نے منی تا الله ولیا دس تحریر لیا ہے کہ وہ آپ کا فرق الله میں اللہ عنہ الله ولیا دس تحریر لیا ہے کہ وہ آپ کا فرق الله عنہ الله ولیا عن کے اس میں اللہ عنہ وہ الله عنہ الله ولیا میں کان داکت بله حسن قوم الکم الم معمول وہ الله وہ الله وہ اکان داکت بله حسن قوم الله الله وہ الله وہ میں کان داکت بله حسن قوم الله الله وہ الله وہ وکان کے معمول عجمیرا و مات قبل عبد الرواق میں عبد الرواق المتحد وہ معالی الله وہ الله وہ الله وہ وکان کے منہ خطا عجمیرا و مات قبل عبد الرواق الله وہ میں الله وہ الله وہ وکان کے منہ خطا عجمیرا و مات قبل عبد الرواق الله وہ وکان کے منہ خطا عجمیرا و مات قبل عبد الرواق الله وہ وکان کے منہ خطا عجمیرا و مات قبل عبد الرواق الله وہ وکان کے منہ خطا عجمیرا و مات قبل عبد الرواق الله وہ وکان کے منہ خطا عجمیرا و مات قبل عبد الرواق الله وہ وکان کے منہ خطا عجمیرا و مات قبل عبد الرواق الله وہ وکان کے منہ خوالوں الله وہ وکان کے منہ کی کے منہ کے منہ

لخوتمان وعشرس سنة وهوشائ دفن برباط والدى من بنداد فى تاسع عشود الحجة فى سنة خس وسبعين وخس مائة رحمة الله عليه

#### ر د کر *کر*نت ربین

منظم سرمروا عظیم مرحنی رو برستقیم سبدنا الوالا سحاف الرامیم رتمة الذری آپ حفرت عورت النفلین رمنی الله عنه کے چھنے صاحرادے تھے تام علوم کا اکتساب اپنے پور بزرگوارسے کیا کمالات ظاہری و باطنی سے متصف تھے آپ کی و فات ۲۵ فری قدہ سندیم کو واقع مونی۔ قبر واسط میں سے دھتہ اللہ علیہ

### ذكرست ركيت

قطب رندان محرم سرحوب يناالو ففنل محدر حمة التدميس

آب صفرت غوش النقلين دخى الدعن كساتوس صاحبراد ، عسقع آب نهى علوم ظامرى و بالمتى كا اكتساب ابنے بدر برگوا دستے كيا ، عارف كالل غاشق واصل وشاغل عال تنے آب كى وفات لغة آد ميں ٢٥ روى فقد وستان مركوم فى رحمة الته عليه -

#### . وكرست ركيب

قطب نجبا الشیخ نقبار الراق کی دمتالاً علیه آپ حفرت غوث التعلین رضی الدعنه کے نویں صاحرادے تھے۔ صاحب فینه لکھتے ہیں کہ تمام علیم فقہ وتصوف آپ نے اپنے پرر نیز رکوارے ماصل کیا۔ آپ کے معاصری میں کوئی آپ کے ماندہ تھا آپ کی ولادت ۱ردیع الاول معرفی ساموئی این نجاد کلیتے سی انتقع الناس به وقدم مصوده واصغوا ولاد به ولد قبل الموت اسیه لغو احد عشر سنسة ورزق به معرولدًا سما به عبدالقادس تانی وجاع به الی بغداد و هوکسیو صاحب نفینه کهتے میں که آپ کی وفات شب برائت میں سندی می واقع مونی، قرنبادی این میائی سیدناعد الوباب کی قرک نزدکی به رحمته التعملید -

# ذكرست يب

مخزن رازعيلي مدن اسرار فاراك فالع نصروكي رحمة التطيه

آب نقول صاحب فينة الاولياء صرت فوت التقلين رضى التدعنه كوسوي فرندته و صاحب نلآ وبهمة الآمراد ومناقب فرندهم تبايا ورسيدنا الوالقروس كوفرز ذنهم للها بعراء الغرض آب نه على تام علوم ظامرى ومعنوى ابنه بدر اورسيدنا الوالقروس كوفرز ذنهم للها بعراء الغرض آب نهي تام علوم ظامرى ومعنوى ابنه بدر بزرگوارسه حاصل كرفته صاحب في العقيم المعقيم المعمورة المعقيم الم

. ب آئے تھے . کا طان وقت سے تھے ۔ تام مشا کنین دقت آپ کے کما لات اور دلایت کے تَاكُل تع من زان فروسيم مرحلقه الى ذوق وساع تع آب كنز دكي صوب حالت كر عزنيه في اكثر اوقات فنائے احدیت میں رہتے آپ ئی زبان سے جو كچه بكلتا فوراً اسكالم ور ہوتا۔ آئیےنے فیداولیاء سے خرقہ خلافت حاصل کیا جن کے مجلہ جند نام یہ ہیں۔ اسمیل قصری شخ عارباسرا ورشنخ روز بهان مهرى -صاحب بطا بیت انترنی کلفتے ہیں کہ آپ کوا کی خرقہ شریخ ضیاد الدین الونجیب بهروردی سے می بے واسطہ طاہے وہ یہ کئی لکھے ہی کہ حضرت فوت التعلین وضی اللہ عنہ نے ہی ایک خرقہ مبارک آب كوب واسطرعطا فرايا كيته بس كه مالت وحدي آب كى نظر حس يريم ما تى مرتبه والاست يه يبوني ما ما تصافيا بيد الك روز الك بازموا من الك حِذْ يا كاليحفا كرا تعايكا كك خ كا نظر اس بريري حديا فيي اورماز كو يحرار تشخ كے سامتے لائ ۔ صافر نفیات لکھتے ہی کہ ایک روز خانقاہ کے دروانے میر کھڑے تھے وہاں ایک کتا آیات کی نظراس بربری اسی وات وه مرتبه ولایت اور کال پر بیون گیاه یکی وجرسے وہ یے نور سوگیا یشہرے قبرت ان طلاکیا شہرے تمام کے اسکے اطراف تمع سولر اینا سرزمین ير لنه لك وه كتا جِهال كهين معي جاتا سأرك كنة اسك كردرسة إور با تدير با تعدرك كراس سك سامنے کو برستے۔ جب وہ کتا مرا تو تنے نے اسکو دنین کیا اور اسکی قبریر تازیر علی -صرت تينج فضيات طريقيت اورتُعرف سي يكانه وقيت اوب نظرته آب كخوارق عادات اور کرا مات نظہور مالم ہیں آپ کو کئی طرح ہے۔ لساہدیت ما دیل مواتھا۔ ایک شیخ عاریا سرسے ا در دوس صفح الوالقائسم كُر كا في سے نيزاكي كسار بويت شيخ آسمليل قصرى سے اور دوسرا ميخ روربهان مری سے معی تھا۔ صام بفخات ميرسي كيمة بس كه شيخ ابتدائه مال من اين استاد سے بدرسين ترح الت يري نا كاه أيك ورولين ما بعيت آيا اس كا مال ديجه كرشيخ كى مالت متفر موكمي اورير عفه كي سکت باقی نه رمی به مجالت تحیر دریا ذیت کیا که بیرکون ہے حاضرین نے کہاکہ بابا فرخ تبرنر مجذوب ہیں۔ شیخ نے وہ رات بیقراری سے گذاری جب صبح ہوئی تو پیراستاد کے اس آئے اور کہا کہ

المُبِعُ إِلَا فرخ مصطنع جائي كَ فِيا نِحد استاداتِ اصحاب كساتِد بالْإِ فرخ كَى خانقاه كے درواز

ربهوتیے . نما دم نے جب اس جاءت کو رسحاتو اندرجاکر ان کی باریا نی کی ا مازت طلب کی۔ بآبافرخ نے کہاکہ جس طرح ورگاہ فداوندس جاتے ہیں اس طرح اگر آ سکے ہیں تو آئے سے ویائی ہاتھ سینے بر کال اوب سے اِندھ کر ایا قرح کی فدمت میں حاضر مہے تے کیمہ دہری آبا فرخ العال تغيرموا اور آپ کا چره آفياب کی طرح ديگنے لگا اور آپ کالبک پاره پاره موگيا کجبه دیرے بعد قب اصلی حالت عوبر کر آئی تواشھے اوروہ کیاس تینغ نجم آلدین کو بینیا دیا اورکہاکہاب عصے کا و تت نہیں ہے ملکہ ان کو دعو نے کا وقہ میرا حال منتغر موکنیا اور مرا با طن غیرحق سے نقطیح موکنیا۔ جب مم و ہاں سے با سرکھے توا کہاٹرے السّنہ تھوڑی سی رہ تمیٰ ہے تین دن میں اسے حتم کرلو اب آ گئے یژ یعنے نہ پڑھنے کا تم کو ا نعتیار ہے۔ بینترے السینہ علم دریت میں مترکت ب ہے جب س درسہ پڑھے کے گیا بأبافرخ كود ركيها كركفرك موت كرماري كركل تم منزل علم التينين سے گذرے أور آج بعظم هاهل الن يمال أف مونيس في ورس تركيا اور رياضت وخاوت مي شغول مؤكيا علم لدني اور وار دات بنیمی عیال مونے گئے۔ میں نے کہائرے افنوس کی بات ہے کہ اگر میں ان کوسیر فوقا نر کروں ۔ با با فرخ کو دیکھا کہ دروازہ سے اندرا کرکہدرہے ہیں اسٹ یطان تم کو تسٹولٹی میں متبلا ار دیا ہے یہ یاتیں لکھنے کی نہیں ہیں لیں میں نے دوات فلم بھینیک دیا اورسیا سے مرداشتہ خاطر وگیا کہتے ہیں کہ اسکے مدحضرت نینے نے سیہ دسیامت تم وع کمی سکین حس نررگ کے اس میرہ ہے کیدنکہ آپ علم برت پڑھ ھے ستے کوئی آپ کی نگا وس جنتا ہیں تا۔ ، نوارستان بہونچے زبال ہمار مو کئے کسی نے آپ کونہیں تغیرایا بالآخرشنج المی نی خانقاہ ہو نیجے سٹنے نے درولتوں کی حکیمقرر کر دی تقی - حفرت شخ مجمالدین س شرت سے مشکر تھے اکی رات وہاں سماع سوا توسیخ المحیل علی محفل لماع سے جو بہت زم تھی اٹھے اور حضرت شیخ تجم الدین کے مراب آئے اور پیر چھاکہ کیاتم اٹھنیا چاہتے مور ين نيات من واب الله المنتل أان المحمد الما المحمد الورينل كرسو كا أمنى و ثقت تندرست موكئ كوياكه كوفئ مرض مى ته مقاشيخ المعيل سے احتفاد بيداموا اور أن كے مرمد موك سأوك بين تنول موسِّلُ أي ايك وت كاب وبال ره ايك روزيه بات ول من گذري كو آپ كا علم ظامرت المنيل سے زيادہ بے عبى كوشنے نے آپ كوطلب كيا اور فرايا الكواور

مفرينكاوكر تم كوشنع عَلَم إسركي فدمن مي جانع كي هرورت هي أب محد تلك كوشخ ميرب رہے خطرہ سے واقف مو کئے ۔ کھر کے بغر شیخ عاریا سری فدمت میں ہے گئے اور ایک مدت ان سيساوك هاصل كي يسكن أكيرات كويميراس طرح ول سي خطره كذرا وصبح كوشيغ عار نے فرایا اسٹو اور شنح روزیباں کی فدرت میں معرکو جاؤ کر وہ تمہارے سرکو بیچھے سے آپ حرفیظ تمہاری انانت كوتمهار ب مرسة وكالناس كالغرض أيب تقرك تشيخ دوزتيها ل وديجا كر تعور ب يانى ہے وصور کررہے ہیں ول میں یہ بات آئی کوشنے کونہیں معلوم کداتنے یانی سے وضوبہیں موسکتا يكس طرح نيخ موسيكة بس يشيخ روزيها سنے وضو بوراكيا اوران كے منہ ير ما تعد چيز كا جب ان كم منديرياني أراتوب خورى بيداموني اسك بعد فيخ فانقاه من آك . تحية الومنومي متننول موكة نشيخ تجم الدين كورك كورك بنودموكة اورد كيماكه قيامت قايم موكمي ب. اور دوزخ منو دارمو ئی ہے توگوں کو سکیڑا طار ہاہے اور آگ میں ڈ الاحار ہاہے اور اس آگ ے ڈھیرے کنادے ایک شخص بیٹھا مہائے اور دوشمض بھی اس شخص سے اپنیا تعاتی تبار ما ہے اسکو و في من فير ارباب اوردومرون كور أكس والاجاراب ناكاء شيخ بنم الدين كوي بخير لياكيا لَّهِ فِي لَكُ جِبْ وَبِالْ بِيونِي تَوْ كَهِنْ كُلْ كُرِيرِالْعَلْقِ كَلِي انْ سے ہے انْ بُولِمِي هجوڑ دیا گیا جب میر ریت تہ کے او بر جی سے تو زیکھیا کہ وہ شخص اشنا روز بیاں ہی یہ فوراً ان کے قدمول برگر میسے انہوں نے اکیا سبل سے ان کے پیچے سوت مرب رکا فی اور کہا کہ ص طرح پہلے اہل می کو تم نے انكارى نفوس ديكها آينده نه ديكها جب ميخودي سي آئے توديكها كرين مارس فارغ مولا لام بھیر چکے ہیں ان کے روبر وگیا اور ان کے قدموں بیر کریٹرا ۔ شیخ نے روزشہادت میں بی ان كريتي سبل ما دا اوروسي الفاظ كهه اور فرما ياكه و ه انكارى بهمارى تهما رب بإلمن سه عاق رى أسك مبد فرايا كه بيرتم عاريا مرك باس جادُ اور و داك مكتوب عى ان كے نام لكحديا كه حرك في تانبا موري والي كا دول كا . حرك في تانبا موري والي كا دول كا . الغرض يه عارياً مركه بإس تشفي اوراك رت كان كاباس جب اوك ما مي وشيخ عادن ا جازت دی که خوارزم هیله طانن ان سے عرض کیا وہان غرب نوگ ہیں اور اس مشاہرہ کے قیارت میں ہی سنکر ہیں بہتنے کے کہا جائو خو من بنہ کروڑ ۔ لیں شیخ نجم الدین کری خوارزم آئے اور طریقی صوفیہ كى ات عت كى مبيت أوَّك آپ كے حلقہ مُكُونِس موسَّلے اور اكيا عالم كو آپ سے محربت بيدا موكمیٰ -

صا ونفيات ومراة الاترار ومفيمة لكيت بن كدشيخ عيرالدين نغدادي شيخ تم الدين كبرى كي محبوب ترین مرید تھے حکوشنے نے کال مرانی سے ای فرزندی سے تبول کی تعا تقوری مت ی جانکو ر رحه کال پر بیونجا دیا شیخ کی موج د گئی میں سندارشا دیر بیٹیچه کر دوم رول کی تکمیل میں تنول رہنے لگے۔ ایک روز شیخ محد الدین اپنے مریدوں کی ایک جاعت کے ساتھ بنیٹے موٹ تھے۔ حالت کم ان يرغالب موتى اوركها كه من درما ك كن رب بيضهُ بط كى ما ننديتما يستيع تم الدين مرغى في طرح تربت کے یہ وں کو تحد بر سیلا دا حبی وج سے میں اندے سے بابرنکلا بطخ کے اند دریاس کیا تیج کنارے پررہے۔ یہ بات نیخ تم الدین کبری نے نورولایت سے معلوم کرنی اور آپ کی ز بان سے پہلمہ بساحته نکا کہ دریا میں ترجب محدالدین اپنے حال برآئے اور پیکلیسنا تو خوف لرنے لگے ہشیخ تعدآلدین حموی کے روپروائے اور بیرت مرتب سمامیت کی جسٹنے کال ہوں تو مجه اطلاع دنیا تاکدس طاقم و کرعذرخوامی کرون القصر انگ وقت سماع مین شیخ خوش طال نظر آئے معدّالین نے محدالین کواطلاع دی وہ برمندیا آئے آگ سے بیرانبوا ایک طشت سر بررکھ کم حِيتَوں کی مگام کھڑے مبو کئے شخ نے ایکی جانب نظر ڈائی اور فسر ایا چونکہ تم نے درویشوں سے طریقیم كے مطابق مرزرت فوائي كي ہے اينے دين اورايان كو باليالكن تمارالسرمائيكا اورتم درماس روا اور تعجارے اور خوارزم کے سرواروں کے سروں کا حال می تہارے سرکی طرح موگا اور عالم تباہ و مدیا د موجائے گا۔ بیر سنکر شنع محد الدین ضخ کے قدموں بیر گریڈے چندی روز میں شیخ کی زبان سے حرِبات نكلي تني وه علاً ظهورتي التي اورية قصراس طرح نيتين أكر كرست عوالدين بغدادي نهايت سِمِن وحمل سے اوروہ شیخ سعد آلدین کا وعظ سنے کیلئے آیا کہتے تھے اور کمبی تعبی ان سے ملغ كے لئے ہي جايا كہتے تھے ۔ حاسب بين موقع كے منتظر تھے أكيب دات ميں فيكم سلطان نسشہ سے بدمت تھاان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے والدنے نرمب ام حنیفہ کے مطابق شیخ محدالدین سے نکاح کراپیا ہے یا درشتا کے پینکرغفب آگیا اواس کے حکم دیا کہ ضیح کو دریا میں ڈ الدیاحات بے بیانی فوراً اس علم مى تعييل كى كئي - جب يه خرشيخ نج آلدين كبرى كويدي تو آب كى ما يت متغرسو كمى أنا ملك وانااليد داجعون كها ورفراما عجرالدين كو درما من دالد ماكما اور عير ديرتك سرب جده رسع اور ميرسراتفا كركها من تعانى سے من فرور درخواست كى كم محدالدين كا خون بهاسلطان فرسے د لاما جائے میری یه درخواست قبول مولکی وب اطان کو بیرحال معلوم موا تو برب شرمنده سوا -

حزت شخ کی خدمت میں شکے سر پر روہیوں سے محراموا طشت جس پر دو تلواریں رکھی مو ٹی تھیں به كرها حرموا اورحن مقام بيرجو تے ديكھ موٹ تھے دہاں كھوا موا اورعوض كيا كہ اگر دیت يعنے خون بہا مطلوب ہے تو برطفت ما صرب اگراہ قصاص ماہتے ہی تو بہ عواری ماخری سے سی تح ئے فرای کان دالا فی الکتاب مسطور ا زراد فرایا اس کا فون بہا ترا دِر الله بے تمرامري عام كا اوربدت لوكون كرمي جائس كا ارس عي تم س الله ارمون كا سلطان فر الإس وكي كهة بن كركبه عرصه من حبكيزهان بلاكو حو تركت بن يا ونت لن نوت كما اولادس تها. مغلتان سے فروج کیا اکر اطراف واکناف کے مالک کومنحرکیا اور ایک برے لئے کے ساتھ مالاس مك مَنَا تعرك في آية لاكه تو تخوان أن المات عود خوارزم شاه كي جانب بتوجرموا اور ملك باور ايئ النهرسة قبل وغارت كرى آغاز كى صن شبه يا كاورس بيونيالودا کے رکوں کے قبل عام کا حکمہ دیا اس کا اندازہ اس سے موسکتاہے کر حرف شہر منیا اورس سات لاکھ غامن قبل کے کے ان مل نے فرر آلدین عطاری تھے اس طرح ٹھوسال کی مت میں تام تركستان وايران وتوران سندوستان ي مرحة ما علاقوں بير تنبضه كدليا سلطان محمد دخوارزم یں درگوں کو میجوز کر فرار موگیا سالتہ میں جزرہ آب کوٹن میں بلاکوے با تھے دراگیا۔ کہوں گی اولا دکا میں نام ونتان بنیں رہا رب کے سب قتل کردے گئے ۔ کہتے ہی کہ جنگیر خان کے جارتہ کے تع يه جارون مورس ايك الك كرك كا يادشاه موا - بلاكونجال في اليه الك لاك ول هال كو ا نے سا تھ رکھا اور باتی تین رم کوں کو اسی مراد سواروں کے ساتھ شہر خوار رم بیتعین کیا۔ یہ لیم کے مفرت شیخ مجم الدین کری کے ممال حال سے واقف میے کے آپ سے اس سیام تھیجا کہ شہر خوارزم سے باہر جلے مائیں تاکہ آئے درت اوری کافت کار زمنیں ۔ شخ نے حواب میں کہلا بھیما کہ ایام دامت كسائقه را اوراب امام رفع وزهرت ين مي ان كيم اه رمول كا-صا صبغمات كمية بن كوشيخ تم الدين كبرى اني تنهياً وت كتبل شيخ سد آلدين هموى سشخ سينت الدين باخر درى يشخ بخم الدين رازي يستنج عال الدين كم لي سنيخ رصى الدين على لالا - با باكلال جمندی مولانا بہا والدین ولد لمولا ماملال الدین دوی دغیریم کو حیات کے ساتھ سے زیادہ کال مربدوں سے تع ریکہ کر دخصت فرایا کر اس لک۔ اس کی سے جاؤ سرحیّد ان وگوں نے امراد کیا کہ ضرت شیخ ممي الرياس فرايا مجع اس كامازت بسب إن ان فكرك الترشيد الكافي فعروك و

ہر یا ماں معدویاں ، بہت کے قبل عام تواردم میں واقع موئی اوروہیں مرون موے رحمته الله علیه

#### . دکرسنے ربین

منازيشق وجوانمردي قبله وقت بنج شهالك بن عمر معتالة تعليم

آپ صرت الویکو مدیق رضی الد تعانی عنه کی اولاد سے تھے را مسلوک و تھوت میں اپنے جی شیخ صیا والدین ابوالنجیب عبدالقا درسے ادادت تھی جنگے بعدان کے مقام برتشریف فراموک و المائف انٹرنی میں ہے کہ آپ نے قرضا ازت شیخ الوجمد بن عبداللہ بعری سے ماصل کیا تھا جنہوں نے شیخ الو دیں مغربی کے ہاتھ سے خرقہ بہنا تھا امام عبداللہ یا فعی کہتے ہیں کہ آپ انسا و ابن دا من میکا نہ وقت مقدائے و مامع علوم ظام و ابن دام تربیتی میں آک مرتب و لاست بر بہونے کے ان کے نجام ایک شیخ بہا والدین اور کیا لما نی میں اور شیخ الدین علی بیشن می آپ کے ان کے نجام ایک شیخ بہا والدین اور کیا لما نی میں اور شیخ بیس الدین علی بیشن میں آپ کے ان کے نجام ایک شیخ بہا والدین اور کی شاہ باز آپ کی القدر اور صاحب مال فوی تھے۔ یہ منز الدین می آپ کے ان کے نواعد تھے۔ یہ منز الدین می آپ کے ان کے نواعد تھے۔ یہ منز الدین می آپ کے مال فوی تھے۔ اور منا میں اور شیخ الدین میں آپ کے ان کے نواعد تھے۔ یہ منز الدین می آپ کے مال فوی تھے۔ اور منا حب مال فوی تھے۔

صاحبهٔ مات کلتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کے خین النیوخ بنداد تھے اتبداک مال میں صفرت غوت التقلین رضی اللہ عند سے رہوع ہوئے آپ کی بہت تصانیف ہیں جنگے منجلہ عوارف آبے مکم عظمری

### *ذکرست* ربین

متعرب ولابت برق ازن كامقانون في جلى قطالا في الرابع على العربي المعليد

آب مآتم بن طائی کی اولا دسے ہیں اور بقیول بطائیف انٹر فی تھو وٹ میں ایک داسطہ سے صرت غوت النقلین رضی اللہ وند سے نسبت فرقہ تہی اس طور بر کہ آپ نے شیخ البہ تحد بولس العصاد الباتی سے فرقہ بہتا تھا جو حضرت غوت انتقلین کے کہ رخلفا وسے تھے۔ دو مرافز قرضلافت آب شیخ البالحن بن عبداللہ بن جامع سے ملا تھا جکو حضرت نصر سے خرقہ الاتھا ۔ نشیخ البو ترین مغرب سے بی آئے تربیت بائی تنی اور اکٹر مشائحین وقت کو بایا تھا اور اس جاعت میں آب بڑی شان کے مال تھے آب سے استے کشف دھائتی ہوئے کہ دو مروں سے بہت کم موئے موئے کے ۔ آپ کا قول وضل وحال تام صوفیان کیلئے جسے تا محقیق آپ کے مقلم سے الکن ابرائے شیخ دکن الدین علاء الدین سعن ای کو جو دُلطاق کے بارے میں انکا رضا اور آپ سعی اس عقیرہ ہیں۔ انہوں نے انواف کی جدیا کہ بہا جا گائے میں انکا رضا اور کیا ہے مصاحب نفوات کے بہت سادے واضی سی اعترافت کیا ہے اور اب تک ان کی یہ تلمی بارے میں نقو مات کے حوارثنی پرموجود ہے ۔ نفوات میں اعترافت کیا ہے اور اب تک بال کی یہ تلمی تحمی کئی علائے ظاہر اور فقہ او نے اس ضوص میں طعن کیا اور بہت کم علائے سنت والجا عت اور محمد والحقی میں اور بہت کم علائے سنت والجا عت اور مونیاء ان کی بیر رکی کے معترفت ہیں ۔ اور سب سے بری طعن کی اور بہت کی کتاب نفیض الکی صرفیاء ان کی بیر رکی کے معترفت ہیں ۔ اور سب سے بری طعن کی وہ سے کی کتاب نفیض جا ان کی اور تو میں خواجہ می بارسا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ فرات تھے کہ فقیق جا ت

(شَالِةَ النورة)

فلنفي في اقرادكيا اورايان لايا -

الغرض شيخ اكبرتمام مقابات سلوك سے ترقی كركے مقام فردارت به فائز ہوگئے. وہ باتفاق الترابی اللہ علیہ مقابات سلوک سے ترقی كركے مقام فردارت به فائز ہوگئے. وہ باتفاق كنار الله الله حجاء تصوفيا و كابام دين الله وجه بي گذر جيكہ ہے۔ آب كی ولادت تقييد مرسيم بي جوائدلت كا علاقہ ہے سترہ در مفان ساتھ بي خب دوختند بي ہوئی اوروفات دومری ديم الآفر مرسيم لا مربح بي الدوفات دومری ديم الآفر مرسيم لا مربح بي برب خرب بي مقاب بيست مفريا لندي واقع مونی ورشق كے باہر خرب بي واقع مونی ورشق كے باہر مرب كروة فاست والله مي دومن مونی مون مون مون الله تعالی علیہ واللہ فالم من مون مون مون مون مون مون الله تعالی علیہ والله فالم من مون مون مون مون مون مون الله تعالی علیہ والله فالم مون کے دومن کے

#### . در منت رایت

شاعبن عارف في بيرران خردر ببالتا بي التا الله

آب نی کنیت او محدین ابی نفر به و مقام ولاوت قنوس به کیکی شیراز گوآسه ناایناسکی قرار دیا و موض نقل می سفیراز کوآسه و نواع ی به و جهال آب که والدین کونت پزیر د به و ما می فرخات کفته بین که آب مطان عرفاد بربان علاوا و د قدوة عشاق تع می فرخ ابوالبخیب مهرود دی کرمیات ما عت صبح مخاری می اسکندری کی مفری شرکید د به اسکا بعدمیدان ملوک مهرود دی کرمیات ما اورخ قد خلافت شیخ مراج الدین بن محود بن خلیفه بن عبوالسلام احد بن الولین ارسانی که با در ارسالی اصحاب نیخ الوس که و بن خلیفه بن عبوالسلام احد بن الولین ارد با ری ساخت او در ارسالی اصحاب نیخ الوس که مقدر ساخت و اصحاب نیخ الوسانی در در باری ساخت الدین بن محمد المن الما نفران به ایم مندر ساخته و اصحاب نیخ الوسانی در در باری ساخته الدی تا می کامیم مندر ساخته و در در اصحاب می کامیم مندر ساخته و در در استان کون ساخته و در در باری ساخته بن که شیخ د و در برای شیران که بها در در بی را مند شناف می کامیم مندر ساخته الدی تا می کامیم می کامیم می کامیم بی کامیم می کامیم کامی

صاحب التغراق وومد اور دایم البکار مع منبکی رقت کم ند موتی اور اشک ریزی نبدند موتی تقی يه ما ل ما وق تفاجس من كلف كاف إن فل نه تما . آب في كني تصانيف من شل تفسير عرائي مترح خطيجات عن فارسي كه كتاب الانوار في كشف الامرار ، غلبهُ حال بي أب سيم ايسالهامُ مرزوم بيّاً دِئى كى تور برا ما يكت س كراب أكاه اك معنيه عورت كى مرت مي مبتلا مو كف مصحب ا في داقف نه تعله آب كا جو د حدا ورجو نعرے تعط اسى طرح برقرار تع ليكن بيرالله كے لئے تھے ان مغینہ عور توں کے دِلْ میں خیبال گذراکہ آپ کے لیے نغرے اور وجدان کے لئے ہی کو گئے ہیں ، یہ نوے بی حق کے لئے ہیں۔ آپ صوفیا رقی ملی میں گئے ایٹا خرقہ آبارا اور ان کے روبرو ڈالدیا اور ديكون سے اپنا قصر باين كيا اور في إلى كرس بن جاسباكرس اپنے فيال سي تھو انوں -۔ نے مغینہ کی خدرت لازم کرنی کہتے ہیں کہ آپ کے حالسے حب مغینہ پر ظاہر موالہ آپ ا كامرا دليا دسية بن تواس نے توبر كيا اور شيخ كى خدرت اختيار كى اسكے مورش كے دل معنید فاحبت را بل موكمی اس وقت، آب معرصوفیوں كى ملبس س آف انساخ قد منسا-وه پر می نگھتے ہیں کہ حب روز میمال بهار موے توثیج الوالس کبروی اور نینج علی مراج جو وونوں بترک عارف عالم اور تمقی تھے آپ کی عیادت کے لیم آئے آپ نے الکی ماتب مقوم سور فیرا کی کئیں روز میں اس اقید حیاتی اور زیر کاتی ہے باس موں اور حیات ایدی روحاتی سے۔ سقد تسابوں تواس روز آنا۔ ان درفوں نے تبول کیافتے نے کہاکہ میں تہا دے سا منع سے عاملا وں ۔ اے ابدائس میرے مانے کے بیندر و روز ابد تم میرے پاس مینی کی اور اسے طبی علی ا تم ایک ما ہ کے بعد تجد سے آ ملی کے ۔ القصر شخر وربہاں کے دار قرم کو رصلت کی اور شیخ الوالحن اس میسے کے آخریں اور شیخ علی نصف ما وصفریں اس مالم فان سے رضرت موم الدملیم صاحب راة الامرار كيتي كرشيخ الريكر كلام حوشيخ رورتها ب امعاب كياست تستع كرم موروقة كراته من بارى سے قرآن بروائي تقادس يارے برعا اور مير ج دس بارے مُر مصر حب شنع فورت موسك و نبا محد برننگ مولكي دارت شكر آخرى معتقر مل الملاكرين في نازيرُ هي السيكر ميدشخ كي ترميت كي ياس مينُه كر قرآن يرصف كالملي وزما آكيا مكى وحدس مشكل مي سنه وس بارسيعتم ك اس عرضي ورضي فرسي نبيك اورمرس بزريك بيد كردس بارئے متركے مالانكم لوك جن موالے اس وقت آواز منقطع موسكی ایک مرت تک پر

شكارة التوت ( الكوة جاري

عادی رہا ایک ون میں نے آب کے اصحاب سے ایک تی مال بیان کیا اس روز سے ہے نے فیے کی آواز نہیں سنی ۔ شیخ کی و قاست 3 ار محرم کنت کے بوزا نہ سلطنت قطب الدین محدود بن خوارزم شاہ واقع موئی اورشیرازمیں مرفون موسے رحمتہ الندم قاطیہ ۔

## وكر سنخت رايب

كاشف مرحداني وأفف مراحد هندا فيم يج بها والدن ولد

آب كا نام محريث من احرين طبي ب وخرت الويكر مديق رضي التدعنه كي اولا دس مق لقول صاحب تطالیف المرفی مفرت سیخ تجم الدین کری کے خاص اصحاب سے تھے آب کی والدہ وحر ه *خراسان سلطان علا د*الدین محمو خوارزم شا ه تمی<u>ن جسکے متعلق آنحفرت صلی الله علیه و ل</u>م نے سطان کو خواب سے اشارہ قرایا تھا گروہ النی الم کی کہسین طی کے ساتھ عقد کو دے ۔ ضائح استاس برعل كي اسكفهاه مرسلطان ببادالدين بيدا موف ان كي عردوسال كي موفي في کہ ان کے والد کا انتقال موگ جسس ٹن مورکو ہوتھے تو تحصیل ملوم دیتی میں شنگول موسے پیان کا كه ان ملوم سي من ل حاصل كيا - حفرت رسالت بنياه صلى السُّه عليه وسلم في ان كوعا لم شها دت س المان العلاد كالعتب عُطا قرامًا تعابه برمال حب وه مرتبه كمال مديه ويع تومر في علاقهما مهيكة تام علادنتل فحرالدين رازي وغيروان بدرنتك وصدكدن كلف افران برسلطان ك مقابط میں خروج کی تعرف لگا فی اور شہر کلتے سے ان کر یا سرکرنا جا ہے تھے جمیداً ان وگول کے د في شرك الدين روى كم سعا مرهيك كم أس وقت مولا نا ملال الدين روى كم سن عط - يراه نيشا كيرونندا داب ن كر خطر كار خ كيا . نيشا كيرس شيخ فريد الدين عطارس طاقات كي طرت مطارمولانا علال الدين سيب مرباني سينش آئ اوراين تصنيف امراد مامرد عكم فرایا که اس سند تمها رسی ام استد کول است کول اس ای اس امراز ا مرکو مهیشر است ساتد ركفاكرتے تھے رجب بہاء الدمن نبداد میں ہونچے تو بہت سارے ہوگوں نے ان سے پوچاكہ آب كاكس طالفرسة تعاتى ہے اور كهال سے آرہے ہيں اور كہاں مارہے ہيں مولانا بہأوالدين نے

فرای هن الله والی الله ولاحول ولا قوق الا بالله یعنه فدای طرفت سارام بول اسی کی طرف طار با بول ۔ تام ول وقوت فدای سے ہے جب اس کی اطلاع حفرت نیج شمالله بن کی طرف طار با بول ۔ تام ول وقوت فدای سے ہے جب اس کی اطلاع حفرت نیج شمالله بن کوری کئی تو آئے نے فرایا یہ کہنے والا بخر بہا والدین بنی کورر انہیں موسکتا ۔ کپ نے والدین میں بیانت روز متو حرب و اور جارال و بال رہے ۔ اور سا ت سال لار ندہ میں دہ وروی میں دہ وروی متو حرب کا عقت دکیا سوالله میں سلطان ولدمتو لدہ و کے جب سلطان ولد وروی کو ولا نا مبلال الدین کا عقت دکیا سوالله میں سلطان ولدمتو لدہ و کے جب سلطان برے ہوئے تو لوک ایکو ولا نا مبلال الدین کے ہم او دیکھ کو ان کو ان کا بھائی جمیعے تھے اسکے دلد سلطان وقت نے ان کو بہمان کی کہنے ان کو بہمان کی کروا ما بہا والدی وہیں بروز جمیہ انہارہ و بیج ان کی درخوامت کی دو ان ایم الدین کے اس بروز جمیہ انہارہ و بیج ان کی سلطان وقت نے ان کو بہمان کی سرون کی درخوامت کی دو ان ایم الدین کے ایک وہی دو ان کو ان کا بھاؤالد کا دو ان موالله کی دو ان کا بھائی ہوئے وہنا میا دائد کا بھائی ہوئے دو ان کو ان کا بھائی ہوئے دو ان کو ان کو

و كرست ركف كالنوار المراز وق عارف رق بينوا فرفت سرير مراك بن وقت مقتى

آب المارز كرادات من سيت مولانا بها والدين ولد كے تربیت یا فتكان اور

منام نفاس کلیے ہیں کہ خوات ان اور ترقی ہی ہرواں کے لقب سے منہورتھ کے ساتھ تشریف فران بہاء الدین دلد نوت ہوئے مولانا سید ہوان الدین ترقی سائلہ جاعت
کے ساتھ تشریف فراتھ کیا گئے۔ آپ نے فرایا وائے انسوس حفرت اس داور میرے فیجے نے اس
دنیاسے رحلت فرائی اس کے بعد مولانا حال الدین روی کی تربیت کی غرض سے فو نیر بہونے
اور نوسال تک التی تربیت میں شفول دہے ہیں کہ جبشنے النیورخ دور مسئے تو آپ سے ملنے
اور نوسال تک مولانا ہر بان الدین وشن حاک پر بیٹھے ہوئے تھے پہنوراسی طرح بیٹھے دہے ۔ مین اور میٹھے دہے ۔ مین اس میں کافیے سے مرد ورسے یہ جھے دہے ۔ مینے
نے دور سے نعلم کی اور میٹھو کے تیکن بات نہیں کی قینے سے مرد ورسے یہ چھاکہ کوت کی کیا دم
سے بیشے نے کہا اہل حال ہے سائند زبان حال جاہیئے نہ کرزیان قال ۔ بیر دوجیا گیا کہ آپ نے بیار نے الکی اور سے نے کہا اہل حال ہے سے نہ کرزیان قال ۔ بیر دوجیا گیا کہ آپ نے بیان حال کے اس مال جاہدئے نہ کرزیان قال ۔ بیر دوجیا گیا کہ آپ نے بیار نے الکی اور سے نے کہا اہل حال ہے دیا دوران قال ۔ بیر دوجیا گیا کہ آپ نے دوران خوال کی ایک حالے دوران خوال کے بیر دوجیا گیا کہ آپ نے دوران خوال دی بیر دوجیا گیا کہ آپ نے دوران خوال دیا دوران خوال کیا کہ آپ نے دوران خوال کیا دائر ہے دوران خوال کیا کہ آپ کے دوران خوال کیا کہ آپ کے دوران خوال کے دوران خوال کیا کہ آپ کے دوران خوال کیا کہ ایک خوال کے دوران خوال کیا کہ ایک دوران خوال کیا کہ ایک خوال کیا کہ خوال کیا کہ بیران خوال کیا کہ کہ کی دوران خوال کیا کہ کیا کہ دوران خوال کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران خوال کیا کہ کو دوران خوال کیا کہ کیا کہ کینے کیا کہ کو دوران کیا کہ کی کے دوران خوال کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کر کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دوران کیا کہ کیا کہ

الكاة النوت المالة المالة

الكي بائي قرايا وه معانى وحقائق كم اكب دريائے موج ميں وه بيری لکھتے ہيں کہ شبخ صلاح الدين الكي بي عريد محفے حن كے صلاح الدين الله معنی صفرت كے مريد محفے حن كے متعالى آب فرائے ہيں كرس فرستے صلاح الدين كوالل دنيا كو سخت دارالفتح قيم مريد محفے الله الدين دوى كوديا - قبر سيد بربات الدين دارالفتح قيم مريد على مناصلة مناسلة مناسلة مناسلة مناسلة مناسلة مناسلة المدين وه شيخ الشيون كے معامر تھے . دهمته الله عليه .

وكرات ريف

عاشق آزادي قط فرادي مجور حق شخ مرالدين بندادي

توسش یا فیتراند در ازل هامعهٔ عنق به گریک خطهسبز درگنارش او دی شخهٔ اپنی دارمی پکرمی او زملوار کله پررکد کرکهاسه گریک خطه سنر مرکنارش بودی - اسسے

( النوات ) الشاياة البنوت ك

ابنی شبها دت کی جانب اشاره تما اسکے بعدید دباعی پڑھی۔
در بحر محیط غوط۔ نواہم خور دن یاعث رق شدن یا گھری آور دن
کارے تو فاطرہ است خوامم کردن یاسٹ رخ کنم روئے تریاری کردن
مزر وزنہ گذرے کے سلطان فحر خوارزم نے اپنی والدہ سے عاصقی کے تہمت میں شخ کو دم آبی والدہ سے عاصقی کے تہمت میں شخ کو دم آبی میں غرق کروا دیا اسکے چندر وزبور خود میں تمام خانماں کے ساتھ ہاکت میں تباریخ کا اوجا دالیا تی واقع موئی۔ رحمتہ الدین کیری میں گذر حکی ہے آب کی شہادت سلالت میں تباریخ کا اوجا دالیا تی واقع موئی۔ رحمتہ الدین کیری میں گذر حکی ہے آب کی شہادت سلالت میں تباریخ کا اوجا دالیا تی واقع موئی۔ رحمتہ الدین کیری میں علیہ۔

ور المعلق المعل

آب کانام قد بن المورین ابی تحرین ابی تین بن محد محوی بے آپ نیخ مجمالدین کبری کے اصحاب کیار سی تھے آپ کے مجمالدین کبری کے ابتدا اصحاب کیار سی تھے آپ کے محبت سے فیضان مامل کیا ۔ آپ کی تصانیف کیٹر آپ ۔ ساوک میں حضرت کی تصانیف کیٹر آپ ۔ آپ کی تصانیف کیٹر آپ ۔ آپ کی تصانیف کیٹر آپ ۔ ساوک میں حضرت کی دیا ہے۔

آب کے اقوال اور کامات کے مہر سے عقل و فکر عاجر ہے۔

صاحب نفخات نے تربید کیا ہے کہ آپ نے فرایا ایک وقت بیری دوح نے قالب سے نکا کور و کری کی اس تیرہ و دور کی دت میں قالب مردہ کے اند برار ہا میں میں میں تہ وکت وب اسمیں ہے روح آئی قربی و مردہ کی طب و و صلے بھر نے لکا اس کو یہ خبر تک نہ مرد کی کاس پر بغیر دوح کے لکت دور کہ نہ تھے اور وہ مردہ کی طب پرار ہا۔ دوسرے وگوں نے جو موجود تھے تبایا کہ تیرہ و دوراس صالت میں گذرے حفرت تین صرب پرار ہا۔ دوسرے وگوں نے جو موجود تھے تبایا کہ تیرہ و دوراس صالت میں گذرے حفرت تین صرب بیات کی گئی تو اندیس میں سے ایک روز آب نے فرایا مواتی دعہودی سات ہیں میتیاتی صرب الکت میں ترب کی حضر ہیں ہے۔ آپ کے شیخ می الدین بن علی العربی سے جب بہ بات کی گئی تو الکت میں بیات کی گئی تو الکت میں بی بیات کی گئی تو الکت میں بیات کی گئی تو الدین بن علی العربی سے جب بہ بات کی گئی تو الکت میں بیات کی گئی تو الکت میں بیات کی گئی تو الکت میں بیات کی گئی تو الدین بن علی الدین بن علی الدین بن علی الدین بی علی الدین بن میں بنا میں بن میں بند الدین بن میں بند الدین بند کی بند الدین بند الدین بند کی بند کی

شالة النوت

ذكرست رلين

متصرف للبيت ساوي واضئ لطاع فق بازي شيخ سينفلدان باحرزي

جواب دیا کرمیرے لئے اس سے زیاد ہ کوئی مسرت ولذت نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں شغول دموں - فرایا تم کونشا رست موکے تہا رے داس میں سلطان دوڑی سے خیاتیم الیا ہا ہوا -صاحب مراة الاتراد كليم بن كرايك روز الك بادت وشيخ سيف الدين سع مل كيك آط دا نیں سوتے وقت عرف کیا کہ تعلور نذرا کے گھوڑا لایاسوں میری ہستدعا ہے کہ حضرت کو اس براینے باتھ سے سوار کراؤں سٹنے نے یہ استدعا قبول کی خانقاہ کے دروازے برآئے یا دست ا و نے رہا ہے کی تاکستین گھوڑے پیسوار موں گھوڑے نے مکتی کی اورسامنے کے رونوں یاؤں اٹھا کرجی کا فیشروع کی تقریب کیاس تدم تک بارشاہ مجراد رایاب دور آرما ما اس طرح مفرت عم الدين كري كي ميش گوئي صحع تاميت مو ئي -

راحت آنفکوب میں صفرت گنج شکر کلیمتے ہیں کہ انترائے سلوک میں جب بغدا دسے ملائے رس بخارا بہم بی توو بال سنتج سیف الدین سے ما سنتے باعظمت و مہدت تھے جم سنتے كَ خِرِمت مِن آياته مِن نے زمين براينيا مرحد كا دیا بشخ نے تھے بيٹينے كے لئے ارشاد فرالي من میٹوکیا ۔ جب سمی شنے میری طرف نظر کہتے یہ فرماتے کہ بدرا کا مشائح روز کارمو گا ۔ آم دنیا اسلى مرير موكى عيراس كالى كلى كوموان كمي دوش يرتقى ميرے كا زھے يد والدى اور فرالا اسكو بين اوس نيس ليا عيدروزاب كى خدست بن راكو كى دن السائد عماكر آب كالم اکے برار در ایر ، لوگ کھانا نہ کھائے اورجب کھانایا تی مترسّبا تو بعدس آنے والوں کو نقد

ا ما و دیکتے بسرطال کوئی آب کے درسے محروم والیس ترموما -

وہ یہ میں لکھتے ہیں کہ ایا۔ روزشنے نے اپنے بیرشنے نم الدین کبری کو خواب میں دیکھاکہ وہ ان سے طفے کے بہت مشتاق ہیں ۔ اس مفتہ من سال آپ ذکر فرائن اور وداع فلن کرتے رہے رب نوگ جران تھے کرشیخ سلسل کیوں اس طرح تذکیلا ذکر فراق کرد ہے ہیں آنو آپ نے ان سے ماطب و كفرايا اے سلاني تم كو معلوم مو اچاہئے كرميرے بير نے مجھ نواب من باليا ہے اور میں جار باموں کد كون منبر سے اتر ك اور كوس كے صورات مين آب كا انتقال موا آب تام امعالب كراءة بين رب وات كالمت معدكذراتما كراك بزرك صوف يمنين ا وربا تحد من سبب لي موت آئ اورد كسيب شيخ كوريا شيخ فسيب كليا اورها ن بي تعليم

حدرت كغ شكراك فراتي سه

علوة النوت المعالمة ا

در کوئے ناشقان جیساں دستہ جال نے کا نجب ملک المبت مگنی مرگند آپ کی وفات زانہ سلطنت منگوخاں بن لویے خال بن جنگیرخان میں هالائی میں واقع ہوئی ناظ میں مرفون ہوئے وحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ۔

و و الم

من عن دوبالألبجينه الراعلي مفتد اوفت من الدين على اللط محمور من الدين على اللط

آپ کا نام عَلَى بن سَيرين عب لِخْسَلَ ہے۔ نتنج سعید نرکور حکیم سَینا بی کے چیازاد بھا ٹی تھے صاحب لفئات لكيتي س كروب وه معزم عج خواسال المئ قو خوام أوسف سداني كي صحبت میں رہ کہ وہاں تربت یا فی اس وقت نے تھم الدین کبری مراآن کو حو ایک رستگ کے فاصله بيدا مك كا وُن ب طلب حديث من كئے موٹ اس كا وُن من شخ على اللار وكئے تھے جنكے یاس وہ اترے اتفاقاً اس رات کو علی العلائے دیکھا کہ ایک پیری نگائی گئی ہے اور ایک محص اسکے ے پیکو ان اے لیگ کے لید دیکترے اس کے روبرد آسے ہیں اور وہ اپنے ما تھے سے انکو الدوومرا آسان كالمدوارا م - تين على لالأو مى اسى طرح ورت برت آسان الكلياما ۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنے باپ کو سایا توان کے باب نے بوچھاکیا تم اس تخص کو جانتے ہو شیخ علی لالانے کہا ہما نتا موں اور ایکو انجی طرح مانتا ہموں۔ باب نے کہا کہ اس تم کو ایکی لاش کرنی جائیے ان کے ان کے ماتھ سے بے ملی آلا الاصب فعیمت انکی الاش میں مصروف مو کے کی سال تے رہے کیکن بے سود مہال کا کہ شیخ تجم آلدین کبری خوارزم آئے اوراس کا کو معیلایا اسوقت علیّ لالاترکت من سی حواصراً حراسوی کی تعانقاه میں مجعے ایک وٺ ایک تھی خوارزم سے آیا بیٹنج احمد لبوی نے اس سے دریافت کیا کہ خوارزم میں کوئی دروش سے اوروبال او کون کا کیامتخارہے ۔ اس فعف نے کہا کراس وقت ایک جوان وہاں آیا ہوا ہے جوادشا وحلق میشغول ہے اور خلق اسکے گردہ م شخ احدثینی نے بعربی تھا اس نوح ان کا کیا ام ہے اس نے جاب دیکہ اس جان کا مام مجم الدین کری ہے۔ جب علی لالا نے قلوت میں یہ مام سفا کود ہ فلوت ہے اور تفری لے کم اِندعی۔

شخ احرار ئی نے کہا کہ موسم ہما رہ ک تو قیمت کروشیتے علی لالا نے کہا کہ تھے سے بیز مامکن ہے اور وہ س ضح تجم الدين كبرى كى خدمت من بيونيج ا درحصول سارك من مصروت موسكة . اس كے بعد غ میرالدین نعدادی کی فدمت میں آئے اوران کے مرید موسکے شیخ رکن الدین علّا والدولہ سمنا فی ، دِو واسطوں سے ان کا سلسار میو نمیاہے مین کا بواسطر خینے محد الّدین شیخ بخم الدّین کری سلسلہ ملتا ہے ادرو و کئی زرگیل کی صحبت میں دہے کہا جا تاہے کہ ایک سوچہ بسی شیوخ کا مل سے انہوں نے خرقہ حاصل کیا ۔ان کی وفات کے بعدان کے منجلہ انکیسوئٹرہ فرقہ باتی رہ کئے تھے انہوں نے سندوشان كالبي مفركيا ادرابي أتوفا رتن منرى كي صحرت من بيوني كدان مصصرت رسول اكرم صلى التُدعلية وسلم ك بن نعر بی صوبت میں رہے۔ اکفرت صلی اللہ علیہ و کم نے ان کو ایک کھی دی تقی ۔ خِنانجہ صاب نفحات کہتے ہیں کہ فیخ رکن آلدین علاء الدولہ نے اس کنگمی کو خرقہ میں لیدیٹ کہ اور اس خرقہ کو امایب کا غذمیں ركوكراس يراني قلم على تقريركيا تعاكر يدرسول الشرصلي الشدعليد في كنگيدول الكيكمي ب ويح فقر تك نواسطها لولوق رس بن تقريبو من سير الكن بيض ارياب سيراس كا انكاركرت س لما بارتون سندو تمجه ا درآ محفزت عاليب لام كونه وتجها نتها جب كدميرطال الدّين محدث رفطته آلاحياب كي ملدثا في یں تحریر کرتے ہی کہ رہتے ہی محمور یا نے سوستانوے من مجری کے بعداوریا یا رتن محدسوبیس سال من محری کے بعد میدا ہوئے اور میہ دعویٰ کرت میں ایم آنحفرت علیالسلام کی صحبت میں رہے لیکن اس بادے یں ہارے لئے دوعار و کا او کا فی رہے آئی کمن الدین علاء آلدولسمنانی جنہوں نے اس واقعہ فی مجمع -غرما ئی ا ور دوسرے میراشرت جهانگرسمنا تی چنهوں نے لطائف آشری بیں ککھاہے کہ ایک وقت یہ فقیر ابد أرضارتن سدى كى خدمت مين بيوتيا ادران سم الطاف سے بېره ورموا-جن کے منحار ایک پیر ہے کہ اِ بارتون سندی سے اس فقر کو نسبت فرقہ ماصل موقی اور انکویسبت

جن کے منجابہ ایک بیر ہے کہ آبار توئی منہدی ہے اس نظر کو نشدت فرقہ ماصل موئی اور انکویسبت افغاس قرسیہ انخفرت علیا سیام ہے مرکات انفاس قرسیہ سے داروں منہدی کو طویل عرعطا فرائی تھی ۔ یہ باعث تعجب نہیں ہے ذکہ ہ منہ کی کو طویل عرعطا فرائی تھی ۔ یہ باعث تعجب نہیں ہے ذکہ ہ منہ کی یہ طویل عرعطا فرائی تھی ۔ یہ باعث تعجب نہیں ہے ذکہ ہ منہ کی اور افغار ان اور افغار افغار اور افغار اور افغار اور افغار اور افغار افغار اور افغار افغار اور افغار اور افغار اور افغار اور افغار اور افغار افغ

منكوة النوت (١٣٤)

مم جان بہنداد دل گرفتارتواست میم دل بہندار جان فریدار تو است
اندر طلبت صبر بمب ند نہ مت بار میں اور آرزوئ دیدارتو است
آب کی دفات بڑانہ فلافت الواحد عبداللہ بن تنظر باللہ مبکالقب تھم اللہ تعالیہ بناریخ چودہ صفر معالیہ بناریخ چودہ صفر استدار بن عباس کا آخری فلیفہ تھا المرکوٹ ال کے باتھ سے برؤر کیٹ نہ تباریخ چودہ صفر استدالہ میں واقع مولی دحتہ اللہ تعالی علیہ ۔

دگر مستفرلیب رت، سر بنروهد ا بهرومندی مناریشق درمدی بیشو اعتباق با با م

بشكؤة النوت

پی از علی حتی آ پر فنرینهٔ اسسدار منیدو بوعلی ومغر بی مشدنداخیدار اام احد دلیس از هرور دی وعسمار دگرمحد لیسس الوالفتح بودنی کبار که بود قدوهٔ اخیدار وسرو دا مراد امیداکد ان کے اشعارسے طاہرہ سے رسیفیفی مازاته نخت د معیط کی ومعروت کرخی وستری عقیب این بمه بواتقاسم ولیس از فشاج لیس از اکا سر ند کورسینج نجم الدین کال احد و آنکه سیار عظمت و دین خدید در در در در کرداد ندید و دین

الغرض خوا جرابوالو فاء كونكابل ذوق مشرب تعاجبياكه ان ك اشعار سے ظاہر ہے ۔

تعییر بجرا کھا این ان می تصانیف ہیں۔ چیکیز خان جب خوارزم سے ترقیم فی طرف کیا تو الف فا صدرالدین فرزی و مولانا عبلال آلدین رومی ہے اسک ملاقات موئی۔ نماز مغرب کا وقت آگیا تو شیخ صدرالدین سے امامت کی استد عاکی گئی شیخ نے دو توں رکعتوں میں سورہ قبل یا ایھاالکا فوون تا وت فرائی۔مولانا عبلالی آلدین رومی نے اسکی وجروریا فت کی فرایا ایک بارات کے لئے اور ایک بار

اس نجيب سانب كيك باعتبار لفظ الكافرون بيرسورت بري -

شیخ نجم الدّین دازی کی وفات سی آنه سی نبها نه سلفنت علا والدین بن الب ارسّلال جو سلطین نوارزم سے تما بغدا دیں واقع مونی دخرت اوالحسّن مری قطی و مفرت سیدالطالفه الوالقام منید بغدا دی کے مقرے کے ننز دیک دفن موسے رحمته اللّه تما الله علیه

آپ کے والد کا نام علی من ملک داؤر ہے۔ اکل بے پاکان روز کا رسے تھے کہتے ہی اروہ ع البِنجِ سَلَم اللهِ تَبْرِين كَ مِيلِقِ يعنِي كَيْتِي بِي كَيْنِي كُون الْبَيْنِ نَجَاسي كَ مِيتَقِعِ مِن كَ شیخ او مدالدین کر مانی مرید تھے ۔ اکثر راویوں کاخیال سے کروہ اماکال فوری مرید تھے ۔ صاحبنفوات كلية بي كرت ايدان كي صوبت على مد اوران سيفين تربيت ماصل كيا مد ر ديف كمية بس كه وه مولا ماروم كى صحب يا فقد تھے جن سے مقام فنائے احدیت بير فائنز موتے بسكين سي جب مصنفات مولاناروم دلیجها سوں تو اس کا پیته نہیں ملیتاً کمیونکہ مولا یا روم خود کو خوام مسلمی الدین تیم زوا کے کترین طالبوں اور مریدوں میں شعمار کرتے میں جیسا کہ ایجے دیوان کے اشعار خلامرموتا ہے بشکا أَن خَلَكَ عِلِينَ يُمِن تِرِينَ مِيا فِيتَ بِي مِكْمُ شِتِهِ اللَّهِ مِلامِهَا لِإِنْ وَاللَّهِ مِلامِهَا لِ إِنْ وَاللَّهِ مِلامِهَا لَا إِنْ وَاللَّهِ مِلاَّ مِلَّاللَّهِ مِلاَّ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ دورين كليفراتيس سه مهدوی رؤی رز ت رصاحب محال به تا عند لا متمس تبریزی ندستد بنينيي شريب س كليمة بن سه شمن تبرنی<sub>دی ک</sub>ه نورمطّلق است به آنتاب است و زانوارحق است پیوان مدین رو نے شمس الدین رسید به مشمس جارم آسان سد ورکشید مقتنه و آشوب و خون رمیزی مجو به بیسیش ازین از شمس تبریزی مگو هرت ميراشرف جها نگيرسمناني بطايف اشرفي سي فرات بي كه متابعت بيرس اس را ه میں رید کو چاہیئے کہ مولانا جلال الدین روتی کو خواجہ میں الدین تبریزی سے جونسبت تقی اس كوسيش نفررك ماجى عبدالزاق ف صفرت بيرا شرف جها نكرس بوهيا كه صفرت شمس آلدین تریزی کی متا نیب میں مولانا توم اس واقعہ سے متایشر موت فرایا کہ اس فیقرنے سابلان دادنین و اوی روسی سے تفتیق کی سابلات دار کہتے تھے کہ خوامیمس الدین محدایتی سرگذشت

ابتداء ہے بوں فرماتے تھے کہ س مرسہ میں تھا اور منوز سس مابی غے کو نہ میونجا تھا کہ جالیس روز

مشق سیرت میری کاستی س بغیر کھائے ہے کے گذرجاتے تھے اگر کوئی اس کا ذکہ می کرتا تو میں ہاتھ سے اسکومنع کر دتیا تھا آخر حال میں صفرت تو اجہ مہنیہ حالت سفرس رہتے ۔ ساہ ہم دبینة اورجہاں کہیں جانے کا روان سرا میں اسرتے جب علامہ بغدا دس بہونچے توقیح او حدالدین کرما فی سے ملے ان سے بوجھا کہ آپ کس مام میں ہی تیجے نے جواب دیا کہ چاند کو پانی کی طشت میں دیکھ دیا موں خواجہ میں الدین نے کہا کہ اگر آپ کی گردن بر کوئی وسل نہیں ہے تو بھر آسمان کی جانب

برا فعاكركيولنهن ديجيقي

وہ یہ میں کہتے ہیں کرخوا میسمس الدین سائلہ انہ میں وب قوتیہ بیونے توسٹکرریزوں کے گفریں الترب مولانا اس زمانه س تدرك علوم مين شخول تصراك روز فضلادي ايك جاءت كممراه ا کیے وض کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے چند کتابیں سامنے رکھی موٹی تقیں ۔اس آنشا وسی تواجہ ت الدین اس ملس میں آئے اور پہ چیا کہ یہ کیا کت بیں ہیں مولانانے کہا ان کو قبیل وقال کہتے ہیں آپ کوان سے کیاسرو کار و خواجہ نے ہاتھ بڑھایا اور تمام کتا ہیں یانی میں ڈالدیں مولانانے كہاہے ہے اے درویش بركياكيا - ان س بعض ميرے والدكي تصانيف تقين حومير دستياب بني برسکتیں۔ تواجہ نے اپنا ہاتھ یا نی میں ڈالا اورائی۔ اکیے مکتاب یا نی سے نکابی خبن ہیریا فی کا كونى اشرنه تعا مولانان كهايه كيارازب خوا حراح فرامايه ذوق وحال ب تمكواس سي كياتعاق مولانات جب خوا عبركاي تعرف دكيما توجيرت زده سوكم اورحفرت خواهم كى طحبت اختياركك كا دلس داعيه سداموايها ل كرس كيمه تيور كرمولانان آب كي خدمت خود ميرلازم كرني اكب روز خلوت من بيشي منته كرخوا حرف مؤلانات اكب شام السرُّن ا طلب كيا مولانا فاوايي بوی ا با تھ کیٹر کہ آپ کے سامنے بیش کر دیا ۔ خواجہ نے فرای کہ بیمیری بہن ہے اور معراکی نازنین رؤکے کی خواسش کی مولانانے اپنے فرز زسلطان ولد کوبیش کر دیا خواتعبر نے فرایا میرا فرزمذہ بے رپیرفرا یا کہ اگر متعور ی شراب مل مائے تو میں فروق کرنا جا متہا موں مولانا باسر نکلے اور ایک جوشراب سے مرکز کرائے شراب فروش کی دوکان سے ہے آئے ۔ فواقبہ نے فرایاس تہاری قوت متا دبت أوروسوت مشرب كاامتحان كرراعها تم آز انش س توقع سے زیا وہ بورے اترے اسكا ديدان كابا توكير كرروانه موم تين مينية كالساموم وصال رس مجى خلوت سيام نه نکلے اورکسی کی بیر مجال نه تقی که خلوت گاه میں راخل مو -

ما حب نظانف كيتے س كرس في سلطان ولد سے اور حوكيد اور يك ميں تے سام يہي ہے. سکین تعنی توکیہ کہتے ہیں کران رونوں زرگوں کے ملنے کا دا قعد پیرہے کہ ایک روزمولا کا شاگردوں کے درس سے فاسغ مِرکِکِ شکر رنرکے مکان کے سامنے سے گذر رہے تھے کہ تواقم کا سامنام ا تواجہ نے مولانا كاوتث ك لكام مكرى اور إوجها يا ام السلين بالتريد زياده نررك بن يامصطف علياب لام مولا ما كہتے ہي اس سوال سے مجھے اليي سميت مولي جي كرساتوں اسان اكي دومرے سے مدا موكرزمين بِيُرُرِيْرِكُ مِنْ اورمِيرك بالحن الكِ رَبْرِي ٱلْكَ ميرے داع بِير ٱلْدَى مِنْ بِيرسُ نے ديجما كه ايك نورساق عرش تك مودار ب اسك ميدس في واب دياتاً عفرت عليات مام زرگ ترين عالميان س إبريد كاكيا وكرب فواحد نزكها كرميركيا وحرب كرمصطف علياب لامت ماعوف الع فرايا اوربانرير ن سعبان ما اعظم شاني كروان في إب دياكه الإنتريدي تشنك اكي جرعم سعاق، ري ادرانيون نے بینعرہ لگا دیا ان کے اوراک کا کوڑ ہیں ہوگیا تھا حالاتکہ صب نور کو انہوں نے دیکھا تھا وہ روزن کے برارتعاليكن معيطفا على السلام كاظرت تربت برايعاتشننگى يرتشننگ تقى آپ كاسينه مبارك إلىد نشرح لك صددك وادض الله واسعة كم معداق مما حيك بعث آين ابني تشنك كمام كى اورهل من مرسيد كالغره الكايا - يرحواب من كرخواجه نے ايك نعره كايا اور زمين يُركر يرب مولامًا اوننت سے انترے اور نتا گردوں سے خام برکو ایٹانے کے لئے کہا نیا نیم وہ خوا ہر کوانٹیا کہ مرسه كور الم كن مولانان خواج كرم مبارك كو اين زانوير ركوليا تعاكيد ويرك معدخواج موش مي تك اورمولاناكا باتم كير كوفلوت يس كي وبالمولانا في يحديا ناتمايايا -

صاحب نفخات نکھے ہیں کہ ایک رات مولانا اور خواجہ شمن اکدین فاوت میں بیٹھے مہدے تھے ایک شخص نے دروازہ کے اہر سے نینے کو باہر آنے کے لئے اشارہ کیا ۔ خواج نے مولانا سے کہا خدلوک محبے فتی من کر زوازہ کے باہر سات اشفا میں ایک دو مرے کا باتھ کپڑے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کھڑے ہوئے ایک خواجہ بیچھریاں جلائی خواجہ نے نفرہ ارا اور بیر سب ہے بہن ہو کہ گریئے ان میں سے ایک علاء آلدین محد مولانا کے فرز فد تھے جن براستہ لیس من احلاہ کا داخ لگا تھا۔ ان میں سے ایک علاء آلدین محد مولانا کے فرز فد تھے جن براستہ لیس من احلاہ کا داخ لگا تھا۔ جب بیرجا عت ہوئی سن آئی آد بخر خون کے خید قطوں کے کچم نظر ندا یا یہ موڑ ہے ہوئی دہ ماری عرمہ ہیں کہن نہ ہوئے کہ نظر نہ آیا ۔ ہموڑ ہے ہیں وہ ساری عرمہ بلا میں گوفت رہوئے اور مولانا ان کے خیازہ میں شرکے نہ مورک کہنا تھیں کہتے ہیں کہ ان نا الجوں نے حفر ت

نواج کے بدن کو ایک کنویں میں بھینیک دیا تھا رات میں سلطاً آن دلد نے فواب میں دیکھا کہ هفرت فواج سنمس الدین اشارہ کر کے تبارہ ہیں کہ میں فلا اس کنویں میں سویا سوا سوا مہاں آ دعی رات کو سلطاً آن دلد کے مربان راز کو جمع کر کے اس کنویں سے ہم ہے کی نعش مبارک لائی اورمولا ناکے مدرسیں بانی مدرسہ امیر برزا لدین کے بہلوس دفن کر دیا ۔ تعین کہتے ہیں شیح شمس الدین مولانا بہلولدین دلد کے بہلو میں مدفون ہیں آ بچی شدیں دارت معیک کہتے ہیں واقع موئی رحمتہ النّد تعالیٰ علیہ ۔

و کرسندریب منقبه الله منقبی منقبی منقبی منقبی منقبی الله به منقبی الله منقبی منقبی منقبی منقبی منقبی منتقبی منتقبی منتقبی خسرواربامقبول قدوة اصحامی منتقبی منتقبی

مد برائی ہے۔ وہ میں کہتے ہیں کہ روح بغیر مبر کے بنیں رہ کئی مب بدن عفری سے وہ مدام ماتی ہے تواسکے ایم مبدمثنا ہی عالم برزخ میں موہ بہت میں کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی و من ورا یکھم برزخ وہ الی یوم ببید شون اس طرع شیخ می آلدین ابن علی العربی جو قبلہ مقفین ہیں فتو حات کے برزخ وہ ایک بیاس کی تین سواک ہوں کے دوح مفارقت کے مداس عالم میں ہونے جاتہ ہے جوار واج واجمام کارمیانی تین سواک ہوار واج واجمام کارمیانی

عالم ہے حس کو برزخ اورغیب نمان کہتے ہیں اور دومرے کوغیب امکانی کہتے ہیں جو لوگ غیب امکانی کا متابع ہ کی کہتے ہیں جو لوگ غیب امکانی کا متابع ہ کرتے ہیں دہ آئندہ حوادث سے واقف سمیستے ہیں نجلا مناغیب محانی کہ حس میں مکاشفہ احوال موتی کرنے برتیا درموتے ہیں۔

صاحب نفات کھے ہیں کہ جب شیخ شہاب الدین تعتول شہر ملآب بہونیجے توعلا سے ان کے قمال کا فقوی دیا ہیں ان کو اللہ ہے ہیں کہ جب شیخ شہاب الدین تعتول شہر ملآب بہونیجے توعلا سے انہوں نے علوم و کا لات معنوی کو حاصل کر لیا۔ اہل حلّب ان کے بارے میں اختلا ت رکھتے تھے بعض ان کے کا ل زندیقہ سے منسوب کرتے ہیں اور بعض ان کی کوامات کے متعقد بین ہیں۔ شیخ شمس الدین تبریزی نے فرایا تھا کہ شنہ دہ شیخ شمس الدین تقتول کو لیگ علانیہ کہد دہ ہے تھے کہ حاشا کہ وہ کا فرموں ہیکہ وہ منرل صدق میں ہیں۔ وجمتہ الدین تعلیم

وگر مستف راهب سخینه عنق وار از فتیل نرکس تونخواز مجر توحید تصریح فسرید الدین عطا که

آپ کے والد کا کام ابراہم بن استحاق ہے آپ کا اصل وطن مفاقات نیٹ آپر مقا۔
مقام تولد کوئن ہے ولادت بڑا کہ سلطان بخرین ملک شاہ شعبان سلاھ ہیں ہوئی طویل عمر پانی ۔ رہت کے کھا لات سے مرتبی تھے آپ کا کلام اب کک اہل سلوک پڑھا کہ تے ہی طویق طریقت د تر تویت و مقیقت بیں گا نہ وقت تھے شوق دنیاد اور سوز وگرازی شیخ زا انہ تھے۔
شاعری ان کا شیوہ نہ تھا کئین ہو کچہ انہوں نے کہ وہ واد دات غیب ہیں ۔ استے اس الما برو سے اس کا ایس مطالعہ کے کہ ایس مطالعہ کے کہ الم سرخین بالے مبات کی کا برو مشاری کو بایاتھا کہ کی عادفوں کے ہم صحرت رہے اہل طریقت کی جا رسوکت ہیں مطالعہ کی تقییں۔
مشاری کو بایاتھا کہ کی عادفوں کے ہم صحرت رہے اہل طریقت کی جا رسوکت ہیں مطالعہ کی تقییں۔
مشاری کو بایاتھا کہ کی عادفوں کے ہم صحرت رہے اہل طریقت کی جا رسوکت ہیں مطالعہ کی تھیں۔
مشاری کو بایاتھا کہ کی عادفوں کے ہم صورت رہے اور کوشہ شینے قطب الدین حدد کے مرید تھے میں کہ اپنے والد کی وفات کے بعدان کی جگہ عطاری کی دوکان بر میڈھے تھے ایک دیتا لیک دیتا گیا۔

مطارروح بود وسنا ئی دوجیشم اَوَ مازیهٔ سنائی وعطهار آریم

الناوة النبوت (عام) الناوة النبوت المناوة المناو

کے قدموں کے نیجے ہے اور میری قبرعظار کے قدموں کے تحت ہے۔ قاضی ہوں کے اپنے اقار بسیا ہو کلہ زبان سے لکالا کے پاس آکہ کہا کہ میرے لڑکے کو حفرت عظاہ کے پائیں دفن کہ واور پہلے جو کلہ زبان سے لکالا تھا اس سے تائب موا اور شیخ کا مقدقہ مو کیا اور شیخ کے مزاد برعالیتان عارت تعیری و حزت عظار کی قبر نہر سے راج کے باہر ہے ۔ صاحب نفحات کلتے ہیں کہ مرقد شیخ عظار سنہ موق تو تی برائ اسلامات میں بزاز آپ کی قبر پہ رفیع الثان عمارت بنائی جو اب تک وجود ہے۔ آپ کی شہا دت سامات میں واقع ہوئی، بوقت شہا دت سامات میں واقع ہوئی، بوقت شہا دت سامات میں واقع ہوئی، بوقت شہا دت سامات میں واقع ہوئی،

فركست لين

عاشق عشق متوى صادق لحال القوى مقتدا وقت شيخ محرترك نارنوني

آپ سندوستان کے شاہر سنائے سے ہیں صفرت تواجہ عمّان ہارونی کے مرید تنے قوی الحالی صاحب اخبا ما آلا فیاد لکتے ہیں کہ آپ کا اصلی وطن ترکستان تھا وہاں سے سنبدوستان آئے اور مقد نہ ادلو آپ سنکونستان تھیں کی اس علا قرکے ہوگ آپ کورنے دو تر شرک یا تر کہان اور سلطان نمین کہتے تھے ، مروقی دا ورثتو کل تھے ذن و قرزندی طلق خواہش نہ تی کئی کورہ مشامخ مرید ہیں کہتا تا وہ نش نا دنول میں ہے۔
کیا آزاد فین نا دنول میں سے دورکا فروں نے آپ کوشہدر کردیا مرفن نا دنول میں ہے۔
سن و فات نظر سے نہیں گذرا لیکن خواجہ اعظم کے مواصر تھے۔ قینے میدائی میرسید میں الدین میں خواجہ عمان ہارو تی کے مرید تھے۔ رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ۔

وَكُرُتُ لِيْنَ

شهريس وكرخ أعاشق را رعارف برسيد من صلاح المقالة

آب كوريسين تهيد عي كمتر بي أسبت وارادت اين ابا واحدادك تقى يسبتراحال كى عالم

دنیادادی کے بس میں رہتے ہے۔ آداستگی ظامرو باطن میں بے نظر تھے اپنے احداد کے طریقے کے بوجب جها رکے لے سلطان مزالدین غوری کے ممراہ سندوستان آئے۔ دب سلطان مدکود نے سنردستان فتح کیا تطب آلدین ایبک کوهگومت دلی سیرد کرے اپنے وطن کو واپس موا تومیرسیون شہر کو بھی ایک کی افاقت کے ایم سندوستان میں حدود ما۔ ایک نے دیکی میں اقارت اختیار کی ا دربیا البسر کی مکومت کے لئے جورائے تھورا کا یائے تخت تھا مقرر موے جب بیا ہم بربیو نیے ترفوا عظم

سے مری عمت وکئی ایک دو مرے سے محرا مصحبت رکھتے تھے۔

صاحب براتعارفین کلیتے ہیں کہ اس علاقہ کے مشرکین ان سے دینی عدا وت رکھتے تھے میں روز تطب آلدین اییک کی وفات کی خراجمیر کو مہونیے اسی ترب میں جاروں طرن سے آ کر مرمید میں کو انکے احماب كے ساقد اندعرى دات ميں شهد كر سے چلے گئے حب صبح مونی توخوا وعظم نے قلع پر تشریف بیما كہ عاز خبازہ اوا فہا تی میرندگور کو ان کے اصحاب کے ساتھ رفن کی یسس شہا دیت نظر سے نہیں گذرا لكي اور دين سي مفون مواس لفظ الدين اليك في سنديد من وفات بائى اور دين من مفون مواس لحاظ سے ان کا سن شہدا دت میں فراریا تا ہے۔ دحمتہ النوتعا فی علیہ

شيخ نفيراً آدين اون بي فرات من كرشيخ عمران آسيرازي في تعرب لي تحي ايك د قعر في أ س تحطیرا تمام مل سن محرا مل کے گروم موکد برش کے لئے رعا کے والتدگار ہوتے بینے گھرے بالبرنك تمام لوك ان كي يتحيه على رہے ستھے شيخ ايك باغ ميں كئے باغبان ايك درزوت كے نينجے سرم متنا اس كوستيخ نے سرداركيا اوركها درفت خشك مورہے ميں ان درختوں كويا فلادك. اس نے جاب دیا باغ میراہ اور ورضت میری ملک سے جب وقت یانی دیے کا وقت موگا اسوقت دونکا فنے نے پوچیا کہ میران دگوں کوکیوں منع نہیں کہ اکرانہوں نے مرا پھیا کیا ہے ۔ ہم سب خدا کے مندب س

اور باغ کی زمین بھی خدا کی ہے حس وقت حکیم طلق چاہے کا بارٹس بھیمے گا۔ یہ کہا اور واپس ہوگئے۔
ان کے بیچے آئی بارٹس بری کو سبکی اُنتہا نہ تھی ۔ بہر مال ان کے بیت کیالات میں ان کا رقبرہ بہا تب مشرق موض تنمی سے مشہور ہے۔ تاریخ و فات تم م قبل کی میں غرو ماہ محرم کلسک ہم مرتوم ہے۔ زمانہ سلطان تمس الدین تعمید میں بقید حیات تھے۔ دم تہ اللہ تعالیٰ علیہ ۔

ذكر سنت ربين

التي برسال في ما شفر مع زعاني سلط التي كريث مع مرادين موفى السوافي السوافي

آپ ئى كنىت ان احداورىقى بىلطان التاركىن صوفى بىئ ام مىدالدىن تفايشى دى اولا د سەتھ جوعترة نيرم نيرى مۇرىين الاصحاب هفرت عربن الخطاب دىنى الدى نى مەندى مىلىدى مىلى كەرلىدى ئى دەندى ئى دەندى دە

سترعورت کی غرض سے دھاکہ کانٹیش اور کیرانیتی تقیں ایک دفعہ بادشاہ وفت نے آپ کی فعیمت می مطور شرر رقم گذرانی مین آزانش ی غرمن سے اپنی بیوی کے سامنے وہ رقم بیقی کی ایکن آپ کی بری نے بینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے سامنے سے بٹانیے میری حمتیت نقر میں مثل مذر اللیے . شِّح فیش موئے اور قروالیں کے گئے سالمان البارکین کا تقب آپ کو فوا ہا عظم سے الا۔ سیرالاوکتیارس ندکورہے کرشنے بہارالدین ذکریٰ کے ایک فرز نذ ٹاگورمپونچے اوروہاں میرہات سى كرمشيخ حميد آلدين از حمد مي حاضر بين وته اس اطلاع برانبول في شور وغل كميا اورجد علا و ظاہرین کو سموار کر کے فیج کے یاس کئے اور امر بالمعروف کرنا نشروع کیا اور اس جا عت نے بہت علوکیا نین نے کہا کہ کڑیٹر نہ کمو ناکور مقربہیں ہے کہ حوت شری سے ملزم کھیراؤ جب نے بہا والدین وکری کے فرند نے مشیخ حمیدالدین کی جمعیت میں خلل اندازی کی اورا ہمیں رفح بہونیا یا تا تیج حمیدالدین کی زبان سے يرمار مك كي كرحي طرح مكوتم في متفرق كياتم تم كوهيس وروي وي اتفاقاً فرزند بها والدين ذكرى اكي مكر مارب ته إناك راه مي مرتول في أكو كرف ركر ليا اور قيد كرليا اوركماكر من قدمال تم كو ان باب كتركس الما بين كرواس وقت م تم كورا كريك والإس اين مرا عباني شيخ صدرالدين كوخط لكعااور الم تعنوم س اينا حصة تقسم وللب كياشيخ صدر آلدين في عيم ويا يسكون ال مكرشون ے کہا کرستینے صدرالدین کے حصہ سے بھی کچہ طلب کر واس وقت ہم تم کورما فی دیں گے مجبوراً نینے صدرالدین نے اپنے حصہ سے مبی کچہ مال روانہ کیا اور اس وقت رہا نی دی گئی۔ الغرض فینے ممیدالدین سے کما لاست اورخدارت عادات حد خربر سيمتما وزيس-

آب كى وفات برفرنسند گياره ما ه رمضان الك يى برما دسلفان فيات الدين واقع مون يقر من فيات الدين واقع مون يقر من مون يه جونكه شخ عدا و آند بن شيخ مميد آلدين كى وفات في كى زندگى مى واقع موفى اسك البيت خرقه سوا ده شخ فريد بن عيال نزيكوع ما فرايا بشيخ فريد كه مالات عليده تخريد كه مي اسك البيت فريد كه مالات عليده تخريد كه مي سيسلطان فيات الدين بلبن كوج سلطان من مدين من سيسلطان فيات الدين بلبن كوج سلطان من مدين الدين كا غلام تعا ادا دست تقى - دم ته الله تمال عليه

(مشاؤة بإنتركم)

(سلاة البوت ك

## مشكوه بانزوم

رخالهٔ العارف عاد مرتبع الرمان العصرفدوة ..ك سيدالدين ابي صالح نصر

صا دہنفینہ الاولیا وتحریرکتے ہیں کہ آپ نے تام علیم ظاہری ویاطئی اپنے بدرزرگو ادا ور عمتریف سیدتاج الدین عبدالزاق قادری وسیدسیف الدین عبدالوہاب قادری صاحبزاد کا ن حفرت غوت التعکین رصی اللہ عنہ سے حاصل کے تھے کامل زامۃ اور کیامۃ روز کارتھے ۔

مات تلكه كليم بي كاكتر من قب غوت التقلين دهى الداعنه آب في بدر ذركر ادر عبارزاق اورك بي بيد وركر ادر عبارزاق اورك بي بياك قامن القفاة مسيدنا عادالدين الي صالح نفرس منقول مه كه آب في فرايا مرس والدعد الزاق اورمير بي في عبد الواب فرزندان حزب غوت التعلين رمنى التدعم في بياك تفرت دمن التدعم في التعلم في التدعم في التحديم في التدعم في التحديم في التدعم في ال

یعنی خوشس خری ہے اس خمص کے لئے حس نے مجھے دیکھا یا حس نے مجھے دیکھا اسکو دیکھا اسکو دیکھا اسکو دیکھا ای طرح شاملیں درجہ تک اورس اسکے لئے صرت موں صب نے مجھے نہیں دیکھا ۔

صاحب محانسفر کہے ہیں کہ بہاں دیکھنے سے مراد تسبت قا دریہ ہے یہ آپے سلے کے سالے کے سائیس درجہ شیورخ کے مریدوں سے مہداور مولف عاصی کہتا ہے کہ یہ کترین حاکروبان درگاہ قادری حضرت فوٹ انتقایی رضی اللہ عند کے اکسیویں درجہ سے مریدوں سے میں نے اپنے شیخ کو کہشم ادا دت و مکھاہے۔ الحسد مللہ علی نصب سے

صادب تحفتر الآبرار كيت بي كرسيدنا عا دالدين ابي صالح نفر حفرت الم ما حرفسل كي نمب. بر تقيد - آب بروز جها رست بنه آئفوي و نقعده سلك الم بين الم ظاهر المورسيد اور الكاتم بين تباريخ تنسيل اه و نقعده يزما مُن سلفت مستفر بالله فرزند ظاهر بامرالله منصب قضاوت سد كنارة شي احتياركى الغرض مصرت أي ورزام و فاصل كاس وعادت واصل تقع فقر مين ارشاد المتبدى آب كى تعنيف هم علم تقيير و مدريت مين معى بي نظير تقع حضا تجير شيخ صرصرى الجنة تقييلاً مين آب كى تعربيت مين كلينة مين سنه مين آب كى تعربيت مين كلينة مين سنه مين آب كى تعربيت مين الكينة مين سنه

فى عصرنا متد كان فى الفقه قدرة الى صالح نصر لك لمومل

آپ كى الات و خوارق عادات اكثرى بورس ندكورس آپ كى ولادت بفته كى دات سى مهر درس آپ كى ولادت بفته كى دات سى ۱۳ بررس النانى كوسم آهي مي سام بي اورو فات بغدا دس دوست نبه كى مهم كو تبايخ ۱ رشوال سام النه تران نبر النه المرس النه دا تع موئى آپ كى قبر دكت مي سه آپكى والده ام الكرم ماج ألب كى قبر دكت مي سه آپكى والده ام الكرم ماج ألب كا قبرت فضايل بس -

ما حب تحفة الابرار للعقي من وكان لعاحظ وافن من الخيد والصلاح وه يوسي كليقي من الخيد والصلاح وه يوسي كليقي من الحيد من الحيد من المحدد الوالم من الدين فحد الوالم الدين فحد الوالم الدين فحد الوالم الدين فحد الوالم من الدين في المراكب ما من الدين في المراكب من المراكب المراكب من المراكب من المراكب من المراكب من المراكب المراكب من المراكب المراكب من المراكب المرا

### وكرست ربين

فبالبرازكما خبان فطمك حضرت واجترط الدين نحذيا ركاكي الشتاتان

آپ کے والد کا نام کال الدین بن اخرین موسے اولتی بن سیرا خربی بن سیروضی الدین بن سیده ما مالی بن سیده ما مالی بن سیده من مالی الدین بن سیده آم الدین بن که فرقانه کا تعدید، ہے آپ کا لفتب کا کی اور خراب الدین الدیم آسیان کی کو الدین اور میافت میں بیگانه روز کا رتھ و میراند باری الدین میں ہے قبطہ اور الوں جیدا و کا میں بیدا ہوئے اور العبی جیدا و کی عمرت کی مرسے سامید بدی الدین سے بیدا کا میں بیدا ہوئے اور العبی جیدا و کی عمرت کی مرسے سامید بدی الدین سے بیدا الدین سیار کو الدین سے بیدا کی مرسے کی کا مرسے کا مرسے کی کا مرسے کا مرسے کا مرسے کی کا مرسے کا مرسے کی کا مرسے کا مرسے کی کا مرسے کا کا مرسے کی کا مرسے کی کا مرسے کی کا مرسے کا مرسے کی کا مرسے کی کا مرسے کی کا مرسے ک

تورانی صورت نررک مع جنہوں نے کال مہر باف صفواجه کا با تھ بچرا اور شیخ ا با حفق علم کے اس سے کو میں میں است ہے اور کہ کہ اس المرکے کو اجھی تعلیم دیں کہ یہ ایک روز کربارا ولیا والسلے سے کو گا فقص نے دل وجان سے تبول کیا جب وہ نزرگ میلے کے تو معلم ندکورنے پوچھا کہ کیا تم ان بزرگ کو بہانے تعمور اس نے کا علی ظامری معلم نے کہا کہ وہ حفرت خصر سے حنہوں نے تمہاری تعلیم میرے تفویق کی ۔

سنے نعیراآری مود خرالمحالس س کھتے ہی کہ خواج نے بعد فراغ علم بذا دیں سجد الم الوالليت مرقدی سی معبور شیخ نعیر الدین کہ ان وسنیخ ہے ہود سی معبور شیخ شہائ الدین مہرودی وسنیخ او صرا لدین کہ ان وسنیخ ہے ہود اصفہانی مفرت تواج اعظم کی محال مہرباتی سے مقورے ہی عرصہ سے سلوک کی تعلیم ممل کری اور خرقہ خلافت سے مرفر از موئے ۔ اکثر کرت جیٹ متیہ سے کہ حفرت تواج بھر الدین سنتر اسال کی عرص شرف اداوت سے متناز مہر کے اور بسیک ال کی عرص شرف اداوت سے متناز مہر کے اور بسیک ال کی عرص میں بریدان صادق کی تربیت میسی جا ہے ولی کرنے لگے۔

نہیں ہے وہیں رہیں کچہ مت کے بعد میں خود وہاں آؤں گا۔ نبیانچہ حفرت خواجہ افکم کجیہ عرصہ کے بعد دہ آئی تشریعی کے دوخوا جہ نطب الدین مختیار کے دکا ن میں تغیرے۔ موخوا الذکہ نے جا ہا کہ سلطان میں الدین کو حفرت خواجہ اعظم کی تشریف آوری کی اطلاع دیں لیکن خواجہ اعظم نے منع کردیا اور ارت و فرایا کہ میں مند موسی کے لئے آیا موں تین دن سے زائد بیاں ندر موں گا۔ اس عرصہ میں دہ کی تمام کو کے تمام الدین کے باس تھے وہ میں حفرت خواجہ عظم سے ستفید موٹے و حفرت خواجہ الدین کے حفرت خواجہ العظم میں نے یہ کا الدین کے باس تھے وہ میں حفرت خواجہ عظم سے ستفید موٹے و حفرت خواجہ العظم نے دوروں تنہ میں خواجہ الدین نے ایک بڑے نے ایمام بانی کے خواجہ فرواد ہو الدین نے ایک بڑے نے ایمام بانی کے خواجہ فرواد ہو تو ہو الدین نے ایک بڑے نے ایمام بانی کے خواجہ فرواد ہو تو ہو الدین کے ایمام کرے تعلق سے اور یہ میرا وہ شمع ہے جودروں تیوں کے خان اور اور کو منور کر دیگا۔

خانوادہ کو منور کر دیگا۔

الحاصل چند روز کے بید صفرت تواج اعظ دہلی ہے عازم اجھیر سوئے اور خواجہ قطب الدین کو بھی ہمراہ لیا سے ہرد کی سے شور وغوغا اٹھا تمام خاص وعام سلطان شمس الدین کے ساتھ لکل بڑے اور جہاں جہاں خواجہ قطب الدین کا قدم مبارک بڑا تھا اس مگہ کی مٹی کو بطور تبرک اپنے مشہر برطنے گئے ۔ خواجہ عظم نے جب یہ مال دیجہاتی قرمایا با باقطب الدین ہیں رسم کہ کو گئے ہارے گئے مفسط ب میں میں اس شہرکو تہاری بناہ میں ھوڑتا ہوں۔ العاصل ان کو رخصت کہ کرخواجہ اعظم عازم اجمیر سے اور مدت رواں کے بعد ایک بار بھیر و تبلی تشرک ہا کہ واسطہ خواجہ تطب الدین اپنے دہنے کے لئے اور مدت رواں کے بعد ایک بار بھیر و تبلی تشرک ہا کہ واسطہ خواجہ تطب الدین اپنے دہنے کے لئے اور مدت رواں کے بعد ایک بار بھیر و تبلی تشرک ہا کہ واسطہ خواجہ تطب الدین اپنے دہنے کے لئے ا

فران ست ای ماصل کریں ۔

سے القارفین سے کوسلطان مس الدین القش کا دہت ادادہ تھاکہ شہرکے قرب ایک من تورکے جوفل قدائی آسائش کا بب ہو الفا قا ایک دات میں حفرت دسالت نیاہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو فواب میں دیکھا کہ ایک جگہ سوار کھڑے ہیں اور فرما دہ ہیں کہ اے شمس الدین خلق کی آسائین کے کہ تو وفل نیا ناچا شہاہے اس حکمہ نیا جہاں میں کھڑا ہوا مہدں جب لمطان نیمند سے بیدا دموا تو وہ حکمہ جہاں آنحفرت علیال لمام کھڑے مو میں خواب نیمناس نے اپنے خید خاص مصاحبین کو تھا جہ تھا ہے۔ اگر خواب دیکھا ہے۔ اگر ادفا و دو تھی ما مرفد درت ہوکہ اس کہ لما بھیجا کہ میں نے دات میں ایک فواب دیکھا ہے۔ اگر ادفا و دو تو میں ما خروش کی تعیم کم اور نگا۔ حضرت نے کہ لما بھیجا ہاں میں جا سام ہوں کہ ارت میں ایک تواب دیکھا ہوں کہ ارت اور میں ما مرفد درت ہوگی تعیم کم اس منت او طام فرمایا ہے۔ اس می ما مربوا میں میں اسی مقام برجا دیا ہوں

جہاں صند لررات میں کھڑے میدے تھے سلطان سے کہوکہ تم میں وہاں مبدآ ماؤ ۔ اس کے بعرحفرت خواجہ وہاں ماکہ دوگانہ نازیڈ صنے میں شنول موگئے سلطان میں آب کی فدرت میں حاضر موا اوراس نے وہ میکہ بہجایت بی حب کو وہ معول گیا تھا۔ آنخفرت کے گھوڑے کے سم کا جہاں نشان وہاں موجود تھا۔ بہرطال اس مقام بیہ وصن تعمر کیا گیا اور آنخفرت کے گھوڑے کے سم کا جہاں نشان تھا اس بیرالگ گذبہ بنا تی گئی سے بان اللہ عجب جائے بیر فیصن ہے گئی اولیا واللہ اس کے وارس آرام فراہیں و مفرای سے مفرت صافط سنے رازی نے کہا خوب فرایا ہے سے حفرت صافط سنے رازی نے کہا خوب فرایا ہے سے

بر ترطیخ که نشان کف ہائے تو بود بند سالہا سجدہ صاحب نظرال خوام بود سید آلمان نظرال خوام بود سید آلمان نظرال خوام بود سید آلمان نظران نوام بود فرزند سید آلمان نین سید آلمان نین سید آلمان کی نظیم اور واد دات غریبہ تھے ان کو خوام سیاح تھی کہتے ہیں مضرت خوام کے انتقال کے بعد ریسلطان المشائخ کے زمانے تک بقید حیات تھے۔ دو سرے فرزند

ننخ الترتم بمكاطفلي من مها نتقال موكيا -

سيرالعادنين سي بيري مرقوم ہے كہ صفرت فواج عيال واطفال كے بد بہت كم فقوطات لينے لگے بهتہ آب كے لغرس محاف في سنگارت من سلطان المشائخ سے منقول ہے كہ حفرت فواج بزرگ نے باغ سوروپيوں تاک آپ كو قرض لينے كا جا زت دى تھى تاكہ بوقت خرورت قرض كے كرخ ودكا مقار تركستان موجہ سلسل دو تين دن فاقہ سے گذر جاتے تواس وقت صفرت كى زوجہ محر ترشرت الدين كى زوجہ نے كہاكہ الگر ہم ان كے مہا به تقاقرض لے كہ تعالى تاكہ موات مواجہ كو آپ كى زوجہ محر ترشرت الدين كى زوجہ محر ترشرت الدين كى زوجہ كو الله كہاكہ الگر ہم ان كے مہا به بہت ترف الدين سے مبا دلہ ليف سے منع فرا دیا ۔ آپ كے جرہ مبارك بي الك قرالو معلوم ہوئى تو آئد و ماسل موجائے كا ۔ جن نجہ آپ كى زوجہ محر مرص وقت اس طاق ميں ہا تھ ڈالوں تمہارا معقود حاصل موجائے كا ۔ جن نجہ آپ كى زوجہ محر مرص وقت اس طاق ميں ہا تھ ڈالتيں گرم كاك برآ مہوتے اس وقت سے صفرت نو آجہ كا خطا ب كا كى پڑ گيا ۔ حضرت نو اجربزرگ آپ كي مہر بانى سے نجتیار بہارا کر تھے اس وجہ سے آپ كو اس نقب سے معلقب كيا گیا ۔ میں موجائے كا ۔ جن نجہ آب كو اس نقب سے معلقب كيا گیا ۔ میں موجائے كا ۔ جن نجہ آب كو اس نقب سے معلقب كيا گیا ۔ میا کو اللہ کا دیتے اور سے موجائے آبا اورآ ہے كو اطلاع دى جاتی قواس سے مرونًا ایک و دبات كركے اس كو رخت كر ديتے اور کے لئے آبا اورآ ہے كو اطلاع دى جاتی قواس سے مرونًا ایک و دبات كركے اس كو رخت كر ديتے اور کے لئے آبا اورآ ہے كو اطلاع دى جاتی قواس سے مرونًا ایک و دبات كركے اس كو رخت كر ديتے اور کو کے اور کہ آبا اورآ ہے كو اطلاع دى جاتی قواس سے مرونًا ایک و دبات كركے اس كو رخت كر ديتے اور سے اور کو کر کے اس كر دیا ت كركے اس كو رخت كر دیتے اور سے کر دیا ت كركے اس كو رخت كے دیا ت كركے اس كو رخت كر دیا ہے كر دیا ہے كركے اس كو رخت كر دیا ہے كركے اس كو رخت كر دیا ہے كر دیا ہے

ضا نہ کہہ کے طوافٹ کے وقت تبکیر کہی جاتی ہے کم نے تبکیر کہی بھر ہم اپنی فودی میں والیس آھے اور

كعِدكواين روبرو ديجها - فانه كعبه كي طوات ك فيترائطس وه كيالك - باتفِ غيب ف

تدادى كهاسے عزني و تمهارے ج اور تازكو سم فيول كيا اسكے بعد مماني مكم بيني كائے يا كمترين

طالبان انها اورقصيه بالسق كي حانب روانه واجب خوآجر كي نظر محير بيرني تو آبيمون مي ياني عمر

لا مے اور قبل اسکے کرس کیمہ کہوں فرایا بابا فرید جارہے موسی نے زمین برچرہ رکھ کرعرض کیا

كرةب كاجبياارت دموليا فرمد ماؤيني مقدر كافيصله بنواجراعطم كأنتقال كوقت م

ی حاضرنہ تھاتم ہی میرے سفرا فرت کے وقت موجود نہ رسو کے۔ بھردوسرے حاضرین کی جانب متوصر سوئے اور کہا فرید کے لئے اس درویش کی تعرب کے لئے فاتحدا ورافلاص ٹرمورب نے ما اسے معدمجے معلّا اورعصاعمات فرا ما اوردو کا ندیر صفے کے ارشاد اوا حب ارشادین دو كانه اواكيا لسكے بعد فهرا يا ميسانے متبارى امانت نيخے سجاوہ ۔ دستار خرقه اورنعلين قاضي حميدآلدين ناگورى كے سرد كر دول كا اوروہ تم كوميرے أشقال كے جو تقيلاً بانخوي روزتم كو ديدي كي - حضرت خواج كي يه ماتين سن كرملين سي شورا فيا فرمايا مريد كوما بيع كه ايني يمرون كى برسنت كى يابندى كرے اور اس سے تجاوز فركھے تاكد كل ان كے سائے تراس ارى نہو۔ الغرض حفرت فواتم يُتَفتَكُونهم كمن كيدرب نے مرزين برركعاا در دهنت وہ مری توستة فى توميرك سركوباتمون س كير كوفرايا كلذا فواق بديى وحديث وروم اورميرفراياس في مك فداكوسيردكياس في اينارضاروس يرركدما اوريعربانتي كي مانبروانهوا-ير العارفين سي مرقوم بي كرملفا ف شيخ على تجرى كى ملب سماع مورى متى دروايتان صابها جمع تفيخوا مرمعي تشريف فرا لتح قو الواست تعيده اخرعام كي يربيت بري مه مرزال ازغرب حانے دیگرست توصفرت فواح تطب الدئن مختيار كاكى يراب مال طارى سواكر آب كے موش جاتے دہے شن مرزالین ناگری اورشع مرزالدن عزنوی آب کو گرس مے آئے قوال می آپ کی فدمت میں آئے تین ون اور رات خواج اس مال میں ستغرق رہے اور قوال وی بریت پڑھتے وغد میں آب كا تخوان باك ميارك اين مكه نه رب متيرك روز استغراق كا اورغلبه موا - قاضى وليات ا ورنشخ بدراً لدین کواشاره فرا یا کرچودستا راورخرقه ومصلاا ورکوزاوی خواج بزرگ سے ممکو بهيتي بن شخ فريد آلدين معيد كوسوتيا دين كروه جارا جانشين بيم سرفرا يا اورايني عبان بشايره حق تسليم كا مشيخ برالدَّي غزنوى كيمة بس كرحفرت خوا مركى وفات كارات مجمع غنورگا أنى میں نے دلیجا کہ خواصہ عالم بالای طرف اور ترہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ اے مدرالین الذکے دبیتوں کوئوت نہیں آتی جب میں میدار مواتو در کھا کر حزت خواجرات قال فرما چکے ہیں۔ آب ي وفات بروز دو رئت نيه خيره ربيع الاول سندان كوترما زر الما التخمس الدين أمش واقع مونی۔ بوتت وفات آیک فریاس ال بقی ایک تول کے افاظ سے باون سال اور دو سرے قول

### ك لاط سيسيمه سال تقى - ربكى س قرب وض معى مرفون وك رحمة المدعليد -

## و کرس<u>ترلی</u> معارف ربانی فردزمانی عوت وقت سخ بهارالدین کری<sup>انیا</sup>نی

آپ کی اس راہ میں ٹری شنان تنی ریاضت اور مجا مدہ میں آپ بے نظیراورصا حب کرامت تھے۔ آپ اسلسادنسب قرنش تک بوتیاہ جوابی قرش کے بزرگ ترین فروتھے۔ آپ جوا وری حفرت امرالموسين على عالياك المب يسعب ارادت شيخ الشيورة شياب الدين مبروروى سي تلى الغرمن آب دیادلتان کے صاحب ولایت تھے آب کے بیت مریداور کا بل خلفاو تھے۔ سیرالعادفین سِ ہے آ ہے جد بزرگوار کال الدین علی شاہ قربنی کرسے فواڈم آئے اوروہا سے المان برم نیج جہاں امکی عصر کے قیام نیر سے ۔ آب کے صاحر اور وجہ الدین محد تھے جنکا مولانات آب کی ما جرادی سے عقد موا ان کے تعلق سے فلد کوئٹ میں جو ملتان کے قریب ہے فیے بہاوالین ذکری تولد ہوئے جب آپ کی رس سال کی عربویی تو آپ کے والد کا اُنتقال ہوگیا ين بها والدين في قرأ ن حفظ كنيا اس ك بعديها من خواسا ف رواد مومة اورسات سال تدريب علوم م معروف رہے اسے بعد بجانب نی آ آئے وہاں سے مربیونے اور پیرو بال سے بحارا آئے کیم عرص کے مید کر رکم بیر می اورومال سے مدین طیعہ کئے جہال جرم نوی کی ما ورت ا فتیار کی علم عدمیت ک سند مشخ کال الدین الم بھی سے ماصل کی اسکے مبد برت المقدس کئے اور وہا سے مغدا و انے اور شخ الشيوخ كى خدمت امتياركى اور ميد كميل ترببت خرقه خلاقت حاصل كياب ساطان المشائخ قراسة بي كرفيخ مبارالدين ستره روز سي زايد في التيون كى فدمت مين بي رب اس فحقر مرت میں ہی انہوں نے دوجهاں کی تعب ماصل کرفی اسکے بعد آپ کوفیغ النيوغ نے رخص كيدا ورقرا ياكه مكتان من قيام كري اوروبان كراب دياركوفين موخياس -اخبارالاقيارس رقوم بي كرجب ببار الدين ذكرى اس نعرت وكرامت كسانة متأن مي تشريف لائة

عَادِة المؤت (١٢٤)

الابر مثنان آب بیصد کرنے گئے اور بطراتی کن یہ دودھ سے بھرا ہوا کا سہ آپ کے بیس بیریا
اس سے اس کمروت اشارہ کرنا تھا کہ اس شہر میں دومرے کی گنجا کش نہیں ہے۔ شیخے نے
ایک بیول اس دود ہویں دکھ کہ اس بیا لہ کوان کے پاس والین کر دیا بفقو دبیان یہ تھا کہ ہا،
عگر بیول کی طرح سیکبار دہے گئی۔ اکا برآ ب کے اس سن بیاں سے متحیر اور آب کی کوامت کے
مطبع موکئے ۔ شہر کے گئے اور آب کی فوق آ
کا دروازہ کھل گیا۔ آب بڑے صاحب تقرفت تھے۔ وہی آپ متا بل مورے اور قرز زان متا مال

سلطان المشائع لكھتے ہيں كرحفرت كئے تشكر بہت كم افطار كرتے ہے اگرجہ تجارہ ولكن يخ بہا والدين بہت كم روزه و كھتے تھے كر بہت عيادت كي كرتے تھے اكثر اوقات دوركات ناز ميں قرآن ختم كرتے اور قرائے كه اكا برشائع كے اعمال كى اتباع ميں خدائے تفانی جھے توفيق عطا فرائے كرفلاں بزرگوار ہر دورصبی شروع بینے ہے ملوع آفتاب تك قرآن ختم كرتے تھے اور ہو الوع مبع صادق سے نماز فجر كے وقت تك دو قرآن ختم كرنا جا ستا ہوں كر انہيں موسكتا با وجود قصد كرتے كے تين يا رہے باتى رہ جاتے ہیں۔

ہیں اور نداسکی بازیا بی پروہ خوسٹ سوتے ہیں دوتوں وقت وہ شکر گذار سوتے ہیں اس کے معدد آب کے بازیا بی پروہ خوسٹ سوتے ہیں دوتوں وقت وہ شکر گذار سوتے ہیں اس کے معدد آب کے دیا اس طرح آب ملبذ بمہت تھے اور بے دریغ دولت اٹماتے تھے محبس میں نہایت لطیف کھا نامو تا جر بھی آ تا اسکو اپنے دریغ دولت رس ر

ساته کھانے میں شرکی کرلیتے۔

حبر معد مراة الامرار للعنے میں کہ اتن خلفا دصاص کا لاآپ کی فدرت میں رہ کہ صاحب ارشاء مورث کی دومری حکا الامرار کلعنے میں کہ اتن خلفا دصاص کا لاآپ کی فدرت میں جو حفرت می دوم جہانیان سوے کہ دومری حکا اتنے نہ ہوئے ان کے منجلہ میرسید حلال کاری شرخ میں جو حفرت می دوم جہانیان کے عبد الحبر تنے ۔ نیاراسے آکر انہوں نے تین کی فدمت اختیار کی معد ترمیت خرقہ خلافت ماصل کیا ان کے کا لات کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کہ محدوم جہانیان کے ماند بوتار کھتے تھے اور شیخ اور شیخ فخرالدین عراقی و میرسیسین صاحب سرستہ الارواح وصن افغان کھی تینے بہادالدین وکری کے خلفا دستھے فخرالدین عراقی و میرسیسین صاحب سرستہ الارواح وصن افغان کھی تینے بہادالدین وکری کے خلفا دستھے

کے ہیں کوشنے بارا فرمائے کر قیامت کے روز اللہ تعانی پر چے گا کہ ذکری کیا لائے ہویں جن سجانہ
کی درگواہ میں عرض کروں گا کر حسن افغان کو لایا موں الن کی البی شخصیت تھی کہ لوج مفوظ کا عکس
اینکہ آئینہ دل میں علوہ کر تھا۔ کوئی علم ان کے لئے دشتواد نہ تھا۔
فراہ عثما دستا منعلی حرکتف وکراہ ت میں شہور ہیں وہ معی آپ ہی کے خالیقہ تھے۔ میرسیوخمان
حراب آل شہباز کے لقب سے شہور ہیں اور جربکا مشرب ملامتہ تھا وہ میں شیخ کے خلفا سے تھے۔
ساطان الشائع فراتے ہیں کہ آخر میات میں شیخ بہا دالدین ذکری فحرہ میں شخول دہا کہتے شخص میں آب کے دروازہ مرکوف سے تھے شخص میں آلدین عارف می آب کے دروازہ مرکوف سے تھے شخص میں آب کے دروازہ مرکوف سے تھے شخص میں آب کے دروازہ مرکوف سے تھے شخص میں آب کے دروازہ مرکوف کے دروازہ مرکوف کے تھے شخص میں آب کے دروازہ مرکوف کے تھے شناخ میں آب کے دروازہ مرکوف کے دروازہ کے دروازہ مرکوف کے دروازہ کے دروازہ کے دروازہ کے درو

ساطان الشائع فراقے میں کہ آخر حیات میں شیح بہا دائد میں فرق میں تعول دہا کہ لئے تیج صدر آلد من عارف جرآ کے فرزند اور صاحب سخارہ تھے وہ فیرے کے دروازہ بر کھائے موٹ کے حدر آلد من عارف جرآ کے فرزند اور صاحب سخارہ تھے وہ فیرے مورا اور اس نامر کو صدر آلدین کے ابتد میں گئے میں کے ابتد میں دے کہ فائے بہوگیا۔ صدر آلدین نے اس نامر کوشنے بہا و آلدین کے ساجنے بیش کیا آ ہے اس مطالعہ کیا وراسی وقت اپنی جان بہتا ہو ہی تسلیم کی قبرہ کے جاروں گوشوں سے آواز آفی کم درست میں مرسم کی میں مرسم کی میں مرسم کی اس موزی گئے۔

رورت رورت کے پاس ہونچ گیا۔ • ورت رورت کے پاس ہونچ گیا۔

حقرت ملان الشائخ فرات ہیں کو فید نزرگ ایک دو مرے کمعامر تھے وہ فید دتوں میں دنیا ہے اللہ فی مرا الدین فرائل ایک دنیا ہے۔ اول شخ بہادالدین فرائل ایک اسکے تین سال معدشے بہادالدین فرائل الدین ہوگا ہے۔ ابن شیخ وجہ الدین قریش کے مطابقہ میں ساتویں صفر کوسلطان عیاف الدین بلبس کے زبانے میں وفات یا فی اور متی تن میں مدفون مور کے اس کے تین سال میں حفرت کو میں مالت ہوئی ۔

وقات یا ن اور ممان ک مرون و بسار اسے یں صاب جو سر صبی شنح بہارالدین وکری کی عمر ایک سوسال سے زیا دہ تھی رحمتہ اللہ تعانی علیہ

و کران لان

علامله العلوي كانت الغموق قط البيال مولانا جلال البن العليه

آب کے والدگانا م سلطان العالم دمولانا بہا والدین دلدہے بسلسانسب مفرت ابو کے صدیق وی اللہ مند ک بیونخیت ہے آپ کے کلات و خوادق عادات بے شمار ہیں۔ صوفیا رمیں آپ کی عظیم شان تھی آپ کے اقوال رکیسی اہل بھیمرت کواعراض نہیں ہے۔ اپنے دیوان میں برب می باتیں ہے یہ دہ کمیس

انکین ایک بات می اس طانعه کے فیالف ہمیں ہے آپ ٹی نتینوی تام عاروں کیلئے حجبت۔ صاحب نفیات لکھتے ہیں کہ مولانا روم معیق رہع الاول کو بکتے میں بیداموے یانج سال کی مم س آب براسرارغیب آشکار موسئے مولانا بہا والدین سے منقول ہے کہ صلال الدین محد رومی تم رکتے میں چیرے ال کا عمر کے تقعے تمبد کے روز چند بجیل کے ساتھ گھر کی چیت پر نسیبر کر رہے تھے ایک بحمہ عے دوسرے سے کہا آواس حیت ہے اس چیت پر کو دیں۔ ملال ازین نے کہا اس شم کی حرکت تو كتے الى اور ووسرے جانورسے ميں موتى ہے اقبوس بكرة دى البي حركات يون تغول مو-اگہاری جان س إِنّی قربت ہے تو آؤ آسان کی طرف پر واز کریں ایک ساعت میں امکی نظرون سے غائب مو گئے مب بچے چینے علانے لکے کچہ دیرے بعدات اس مالت میں والیں آئ كرآب كارنگ دگرگواس ا درجر متغير موكياتها اور فرمايا كروب ميں نے تم سے بات كى تو يں نے د کھاکہ ایک جاعت سنرقبالیش کی تمہارے درمیان سے مجھے بیم کم آسان کی مانب نے اوقی اورس نے عجائب ملد ت ویکھے جب تہارے مالہ و فریا و کی آواز سنائی دی تو وہ قبالوش مجھے يهاں واليس لے آئے - كہتے ہي كر اس غربي تين جار روزك بعد افطار كرتے - وفي ماور را دِ تھے اینے والدی خدمت میں تربیت یائی والدی و فات کے بعد نوسال میرسید تربان الدین متن کی ت ين رب حس وقرت آب مح والدين عسام كركوروان موسى آب منيت توري سيد فريدالدين عطار کی صحبت میں میونیچے شیخ عظار مبت مہر با نی سے پیش آئے اپنی کتاب امراز مامرا آ واله ي مبكوسية الساف القركة تقد اورفقان من حرّت عقاري بيروي كان تك ليكن حفرت نوا مرشعس آلدين تبريزي كي صحبت من درجه كال ماصل كيا بينا نيم التي دايال من اکٹر فکر آئیے نے صراحت کی ہے سہ

زبوئے طرہ ولدارستم

سشمس جارم امتمال سرورکشید آتاب است وزا نوارحق است پیش ازی ارشمس تبرندی گو نسیے یا فتن ارست مس تبریق مین منتوی تربی است میں سه منتوی تربیت در کے تسمس الدین دسید می مست مست میں در کے تسمس الدین دسید می منتوب کے دوں دستری مجو میں سے دوں دسری مگر فراتے ہیں سے

مول*وی برگز* نه مت م*اهی کال* نه تا غلام شعس تهرنری نه مت د صاحب بفی آت فراتے ہی کہ مولاناروم حسام الدین علبی کی جانب متوجر سو کر فرا یا اللہ اللہ اولیاد زمین سے اوپر جائے اگر چہ وہ آ سان کو نہ ہیو تیجے امکین المی قدر کا فی کے کہ وہ حال ہے بہ موگیا اس طرح اگر کوئی تحص دروشی اختیار کرے تو گووہ و روشی کے کمال تک نہ بہونے نسیکن اس قدرگس سے که زمرہ خلق سے متاز اورسسکیار سوگیا۔

فیز فرایا که آزاد نتخص وه سبه حوکسی کے ستانے سے رنجیده ندمو اور فرایا جوال مرد وه سب كر وتفس ستائ جانے كم تحق ب اسكو مى ندستائ - آب سے يو جياكيا كر دروش كے لفست

بُرَاكُنَا وكون ہے فرایا کہ بغیرات تہا کے کما ناکھانا ۔

کتا ب منا ڈیس کنا میں میں سلطان دلدسے مروی سے کہ ایک روزصوفیوں نے سادے حصر دلد سے وال کیا کروا مرابزر نے فرایا ہے۔ داست اللہ علی صورة احود اس سے کیا مراوب. فراما امرد کی صورت میں حق تحالی کو ویکھنے سے بیرے تفار موتا ہے کہ یا صورت امرد میں حق تعالیٰ کو در کچها ما حتی تما نی خود تصورت ام درسیدب اسکاطرف رغمت کرنے کے متقور موا۔ اسے بعد فرایا حضرت مولاناتیس آلدین تیرندی کی ایک عورت بھی جبکا نام کیمیا خاتون تھا اكي وقت اس سے مقام و كرآب باغ كى طرف على الله موال الدين في التي ساتھوں ے فرایا کہ جاؤ اور اسے سے آؤ اسلے کہ تیر ترکے دل کا اس سے بڑا تعلق تھا خو دباغوں کی

طرف أس بن طلب سي حلے كئ بس س في ركھا كه حفرت مس الدين حركاه من بنيھ موت . يميانماتون سيُصُفتُكُو كررہے ہيں اور ہاتھ ہازي كررہے ہيں ايٹ گيا كہ ذوق ميں خلل واقع ہوگا مولاً نانے آواز دی کہ اندر آؤ جب اندر آیا توان کے سوائے کوئی دور اموج دند تھا میں نے پوچاکیمیا كهال كن فرايا اللي تعانى مجع اسقدر دوست ركت به كرص مورت مي ماسول ده اسى مورت مي

مجديد خلي كرئاسير اس وقت تحلى كعيسًا كى صورت ميں تھى ۔

اسى كتاب سي مع كم ايك روز نقيها راورصادا مولانا روم مصروال ميا كوشراب ملال م ا حوام اس كالتعمس تبريزي في حاسب انتاره تعامولانان واب س قرايا الرمشك بعرتراب دريا مي كريد تواس بانى سے وصوك نا اوروه يانى بينا جائن الد فيونى نهر موتوشراب كا قطره عى

ما حبراة الارار لكمة بن كرجوالي صفاح موقدوه المن صفاك امرار في صي الكتاب

عربسيس كداسى ومرسے مولانا اسفے ديوان سي فرمات ہي سه

آ فی ور درست و تدارم تحریص بنت تجول علی عزید کنم و رقعر فیا ا جا ہ بجوٹ کے بروید از نبشن کے دونت ا مرا ہ الاکررس یہ موں سے کہ مرض الموت میں مولاناتے اپنے اصحاب سے کہا کرمیرے جانے سے

المانة النوا المانة الم

حدام الدین طبی تین باربی جیاگی اور تین باربی جواب طا بیم عرض کیاگیا کرسلطان داد کوکیا فرانیگی فرمای الدین خرسوال کیا فرایا وہ بدباہ ان سب اسکو وصدیت کی خردرت نہیں ہے ۔ کہتے ہیں کرموانا موید الدین نے سوال کیا کرفتنے صدرالدین نے آپ کی شان سے کہا کہ ایک دن فاص اصاب مانٹر شمس الدین مکی فیخ فرالدین عراق 'شرف الدین موسلی فیخ سقید عرف فی وغیرهم بین ہے تھے ۔ بات موانا کی سیرت کے متعلق نکلی فیخ صدرالدین نے کہا کہ اگر بایز تیر و جائی داس وقت موجود رہتے تواس مردفعا کا دامن پیڑتے اور اپنے دل و جان پر رکھتے اور کہا کہ موانا سالار فازان فقر محدی ہیں اس کے فید شیخ مویدالدین نے کہا کہیں بھی ان کے نیاز مذوں میں ہوں ۔

بېرمال آپ كى كالات كى انتها نېيى بى د ئات يا بنوي جادى الا خرى كى مى تراند سلانت القائمال بن چىگىز خال لا كو تونيدروسم بى داقع مونى رحمته الله عليه .

*ذکر سنت ر*لین

ممثار جمالات صوري وغوى قطائ وفيغ صدرين محد فونوي

الب كى كفرت الوالمعانى عنى اوروالد كانام معاق تقاجات علوم ظاهرى وباطنى تقد فواه عقلى مول كه نعلى رائز مثل كالم مثل الدين ابن المتناب كالمتناب المتناب كالمتناب المتناب كالمتناب المتناب كالمتناب كال

منا وبانفی آت کھے ہیں کہ تیج صدر آلدین صغر سنی سے مفرت نینے اکبر کی صحبت میں دہے۔ آپ کلید کلام شیخ اکبر ہیں آپ کی کئی تصانیف ہیں جیسے تفییر فاتحہ۔ رفتاح الغیب و نفوص ' شرح حدیث ونفعات اللید صب ہیں کئی اپنے واردات قدمیہ کا ذکر کیا ہے۔

ما مبانی آنی است میں کو ہے ہیں کہ آئی نے سعد الدین حوی کی می صحبت میں رہے آپ کے اور مولانا ملاک آلدین رومی کے درمیان فاص تعلقات تھے۔ ایک روز عظیم الشان محلس تھی اکا برقونی میع تھے نیے طار آلدین

وكرست ري

عارف في مقبول على مجاني مجون شيخ الدين عامرا في تقافيط

عبی الہوں نے حرفہ بہتا تھا جیا ہوا میں البرائی صحبت میں تھی رہے ۔ جہاں قابس یہ نیخ علاءالدین صاحب نی البوں کے مقادالدین سے ماری کی محبت میں تھی رہے جہاں قابس یہ نینے علاءالدین سے استمنا فی مہتے ہیں کہ تیخ التیوخ انجو متدع (بدعتی بچارتے تھے اورائی روز بینے التیوخ نے قرایا کہ یہ بات او مدالدین سن کہ کہر رہے ہیں کا ہرچید سنے نے جھے متیدع فرایا ہے سکون میرے لئے ہی باعث فرہ کے کرتے کی زبان پر میرا کام سنے نے جس کہ الدین اور کئی انتہا میں کہ انکی بہت تھیں کی ۔ ماری سے نے کی رادی موری کے میں کہ البراع سے فیج کی مرادیہ موکر شہو دحقیقت میں فوہ مطام ہو صوری سے توسل کہتے ہیں کہ البراع سے فیج کی مرادیہ موکر شہو دحقیقت میں فوہ مطام ہو صوری سے توسل کہتے تھے جیسا کہ ان کے صوری سے توسل کہتے ہیں کہ البراع سے فیج کی مرادیہ موکر شہو دحقیقت میں فوہ مطام ہو صوری سے توسل کہتے تھے جیسا کہ ان کے صوری سے توسل کہتے تھے جیسا کہ ان کے صوری سے توسل کہتے تھے جیسا کہ ان کے صوری سے توسل کہتے تھے جیسا کہ ان کے موری سے توسل کہتے تھے جیسا کہ ان کے موری سے توسل کہتے تھے اور جالی طلق کا مشام و صوری تھی دائی ہو تھے جیسا کہ ان کے موری سے توسل کہتے تھے اور جالی طلق کا مشام و صوری تھی دائی کی موری سے توسل کہتے تھے اور جالی طلق کا مشام و صوری تھی دائے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے ان کی کھی دائی کی موری سے توسل کہتے تھے اور جالی طلق کا مشام و صوری تھی دائے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے توسل کہتے ہیں کہ ان کی کھی کہتے ہیں کہ ان کہتے ہیں کہ ان کے توسل کے توسل کی کھی کے دو کے توسل کے توسل کے توسل کی کھی کی کھی کو کو کھی کے دو کر کے تو کی کھی کی کھی کے دو کر کی کھی کی کی کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کی کھی کے دو کر کھی کی کھی کی کھی کھی کے دو کر کھی کی کھی کے دو کر کھی کھی کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر کھی کے دو کر کے دو کر

مكامكات الى درج ہے - يريمي مرقوم ہے كه الك ووز فواج شمس الدين نے ان سے يو جياكم تم نت منل مي مو حراب ديا يا ني كے طفت ميں جاند ديكھ ريا موں فرايا اگر مينيھ بر رسل نہيں۔ مان كوكيون نهين ديجفة اس برانهون في يرراعي يرهي سه زاں می نگرم مجشم اور صورت بن زمیرا که زمنی است انتردرصورت لینے نتوال رید مگر درصورت اي عالم مورث ارت ما درصوريم نسی نے مولانا حلال آلدین رومی کے سامنے کہا کہ او عدا آلدین ما مرکہ مانی ست مریاز ہیں لیکن یا کباز بین مولانا نے فرایا کافل وہ اس طریق سے گذر ماتے۔ صاحب نفعات لکھتے ہیں جب وہ ساع میں گرم موتے توام دوں کا پیرام ن چاک کر دیتے اور اليغ المين كوان كے سينے يرد كھتے . جب بغداد يو ليے أو وہاں كے فليفه كا او كارسين وجميل تعسا فليف ني بات سِي توكها كديه مبتدع الاكافريس الروه اليي حركت كريب كرق أن كو بلاك كردولكا جب وہ ساع میں گرم مو مے توانی کا است سے یہ بات معلوم کر فی اور کہا سہ ب دريا عمراو دوست بامرلودن سهل است مرا برسر خجر لودن خلیفہ کے بیٹے نے شیخ کے یا زُں پر سرر کھدیا اور مرید ہوگیا ۔ وہ بیریمی ککھتے ہی کرا بال تحقیق کے نزویک بسر کا مل وہ شخف ہے جرحال مطلق سجامہ کا مطاہر ہی میں مشامرہ کر سے میساکر نظاہرہ رومانی میں مشامرہ کرتا ہے لیف مطلق کو مقید میں یا ہے۔ وحدت كالمخرسة ميامقا مده كرسه يرمقام مبت البندسة حرير مفن كونيس الما العفى مزركول في كهاسه العظوت مقى سجانه تعانى سے بم شن فرات كرے كے نفرشنا فحت كرتے ہے انكشاف مقبقت كے بعد صاحب نفيات يديمي لكيف بين كرضن طن ملكه عدق اعتقاد اليي جاءت كي نبرت حبيبتل بنخ احز غزاني شع محد فخرالدتین عراقی مشیخ او قدالدین کرما نی مول رکینا جائیے کرا نہوں نے مرحبی مقید میں جال مطلق کامشاہ ہ کیا ہے اگر تعین نرر گول نے ان کا انکار کیا ہے تو اس سے مقعود برتعا کردو مرے نوك اس كواينا بستورنه سالي اوراية حال كوان يرتمياس نركي - ان كريدان صاحب جال و كال ببت تع الك مغمله فيني صدراً آدين على مني سي عن كأمير سيد قاسم تبرزي تربيت يا فته تعرب آب كا أتقال اعتلام سي موا مرهام من مدفون موث شيخ وهدالدين اصفها في عبي آب

اصحاب طاص سے تھے جنگی متنوی عام مجم کیم سینائی کے عدیقہ کی طرز پر کھی گئی ہے اس متنوی کے چند ابیات بطور نمونہ بیتی ہیں سے چند ابیات بطور نمونہ بیتی ہیں سے اور می ستعت سال سختی دید تا شیعے روئے نیک نختی دید از دروں خاو تدبیت یا یا رم از دروں خاو تدبیت یا یا رم نیخ او جد الدین اصفہانی سے ہیں فوت مو نے اور تر تریز میں مدفون موئے کمیکئی شیخ اور جد الدین اصفہانی سے ہیں فوت مو نے اور تر تریز میں مدفون موئے کمیکئی شیخ

تین او جد الدین اصفها نی سرایم مین فوت مو سے اور تبر تریس مدفون موس کی کیکن شیخ او حدالدین کرما نی کی کرادات وخوارق عادات ببرت مین انکی دفات نرماند سلطنت الوجعفر منفور جدکا لا تب منتفر بالزره الروخ ملفائ نبی عباس سے تماع میا آئی میں موئی رحمتہ الدعلیہ -

# وَكُرِمِتْ لِعِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللّ

زرگان روزگارسے تھے۔ صاحب نفیات کلتے ہیں وہ عالم وعارف ور ترشیعہ علوم معادف تھے۔
ان کے والد بڑے دولت مند تھے ملک شام سے شیرآز آئے اوراسکو وطن نبالیا وہیں متاہل ہوئے
ایک دات میں خواب و کیھا کہ حفرت امرالمونین سیزماعلی کم الٹروجہ تشریف لائے ہیں لمندا جب لاکا پیدا رواتواس کانام علی رکھا اور نجریب الدین لقب قرار دیا۔
مواتواس کانام علی رکھا اور نجریب الدین لقب قرار دیا۔

صاحب نعیات کلفے ہیں کہ وہ ابتدائے صال کے ہی فقراء ہے موبت رکھتے تھے اوران کے ساتھ بیٹھا
کرتے تھے ہر چیدان کے ہے ایکے والد بباس فافرہ بہناتے اور لذیہ سے لذیہ کھانے تیار کرمے بگریہ اسطون
الشفات نہ کرتے اور کہتے کہ میں عورتوں کا لباس اور نازک اذامی کا کھانا نہ کھانوں کا بیشمیں کردے پہنے
اور بے تعکف کھانے کھاتے جب بڑے ہوئے تو فواب میں دیکھا کہ ایک بوڈ سے خص فیج کیٹر سکے روضہ سے
باہر آئے ہیں اوران کے بھے اور چھ بو رہب ایک راستہ پر سرد سے جا دہ ہیں۔ بہنے سرنے انہیں دیکھا
اور جب میں اوران کے بھے بادر جو بورہ ہا تھویں وید یا اور کہایہ فدرائے تعافی کی تم کو انا نت سے نیند
اور جب میں اوران کا باتھ آخری بیر کے باتھ میں وید یا اور کہایہ فدرائے تعافی کی تم کو انا نت ہے بنیند
سے بیدار مورٹ کے بورانہوں نے بیزواب ہے باپ سے بیان کیا باب نے کہا کہ اس خواب کی تبدیر ہوں ہوں۔
تیخ ارائیم کے بورانہوں نے بیزواب سے باپ کے کہا کہ اس خواب کی تبدیر دیں۔ فیخ ابرائیم نے مب شنا

تو کہا کہ اسس فواب کا دیکھنے والا بجر علی بن مرض کے کوئی اور مہیں ہوگا اور کہا کہ وہ بیراول فی کہتر ہیں اور دومرے بیران کے بیروان طریقت ہیں آخری بیر مکن ہے کہ زندہ ہو جنگے ذمہ علی بین مرض کی تربیت کی گئی ہے جا ہیئے کہ ان کو الکٹ کیا جائے تامقصو دحاصل ہو اسکے بعد بیابی والکے بعد یہ اپنے والدسے اجازت کے کہ حمیاز روانہ ہوئے اور شیخ الشیوخ کی فدمت میں بیونچے اور بیجا پن کہ بیروئی وی خانجہ آپ نے دہ خواب میں دیکھا تھا صفرت فیج کو بھی اسکی اطلاع تھی خبانچہ آپ نے دہ خواب میں ویکھا تھا صفرت فیج کو بھی اسکی اطلاع تھی خبانچہ آپ نے دہ قواب میں ویکھا تھا حضرت فیج کو بھی اسکی اطلاع تھی خبانچہ آپ سے خرقہ ملائے ماصل کی اسکے بدرا جازت کے کرشے آز والیس موئے جہاں متا ہی موسے خانقا ہ بنائی اور خلافت حاصل کی اسکے بدرا جازت کے کرشے آز والیس موئے جہاں متا ہی موسے خانقا ہ بنائی اور

رست و مرات میں معروف مو نے۔

صا حباراة الاراركلية بي كوب وقت في نجيب الدين ني فيغ الشيوخ كي فدرت بي ما فري کے ارا وہ سے نیدا وروانہ ہوئے توثیج سمس الدین تنی جدمشائج کبارسے تھے آپ کے رقیق سفرموٹ اورشخ التيوخ كي دونوں نے صحت اختيار كي ستينج بخرب الدين كہتے ہى كەحب بىم تىپراز واليس بوغ ضيخ نے بيرے لئے اجازت اربيس خرقه خلافت تحريد فرايا اور شمس الدين كے لئے مي لكھااور جاليس لُوبِيا<u>ں عنايت فرائيں بيں مجھے اوربين من الدين كے لئے</u> اوربرِلُوني يريشيرون <u>کے ايک نررگ کا</u>نام لكها اور فرایا كه حب شيراز بيروني تو تو بارى مانب سيدنياتنا حبرص كانام ان فويول يركلها مواسي انكو ين دينا خيا تيديم تاييا ي كيا ۔ ان دو نررگوں سے کٹی توگوں نے ہرایت یا فی تینے بجیب الدین علی بوش توانكيه فرزند تغاخبيكا نام شيخ ظهرالدين عمرااحن تعاجوانيه والدنرير *قوار كا* خلف صدق اورخليفه تها -ماصية نعمات لكيت بن كه مب ايكي والده حالم موني توتيخ التيوخ نه الحك لئه اينه ترقه مبارك كاكميرُ اروانه كياجب وه بيدا مون تويد كرُ ا انهين بينا ياكيا \_ يه دنياس سب سي بيلا فرقه تما حبكو انهو لَكُ بینا جب برے موے تواہے والدا مدئی فدمت میں شغول ہوئے اور تربرت مائی بیانتک کوم تنبر کا لعاصل ليا اورائي كرامات وخورق عادات منهور مركس ان كركي تصانيف بس منجله انج عوارف كالترجيب ان کے کمالات کا ازازہ اس سے کیا جا سکتاہے کہ شیخ نورالدین عبراتصر، سشیخ عزیبالدین محور کا نتی اور شيخ كال الدين عبدالزاق كانتي جيمه عارفان كالل ان كريد تھے شخ محود كانتى نے محارث كا ترقب كي حبن كي نظر بنس ملتي مشيخ عيد آلزاق كاشي في صدر آلدين تونوي سه مي خرقه خلافت بهنا مشيخ عدارزاق اورضيع علاء الدوارسمنان كے درميان مشاروهرت الوجود كے بارے مي مراسلت موفى مير رونوں

مکاتیب تفحات میں مزکوں میں الغرض ان کے سلسلمیں کئی شامہا زان بکلے بنیخ نجیب الدین علی بخسش کی و فات بزمانہ سلطنت القافعا ل بن حینگیز خال الماکو ہر ورجمعہا ہ شعبان میں صفالہ میں واقع ہوئی سنتیرائر میں مدفون موٹے ۔ رحمتہ اللہ تعانی علیہ

#### ذکر سنت رابب مرم خستگان مگرسوزی مروحه بیم شنق صبح جیری فرت شنخ مرال الدین مرم خستگان مگرسوزی مروحه بیم شنق مبع جیری فرت بین مرال الدین

وہ یہ می کیفتے ہیں کہ ایک وقت شیخ الشیوخ نے بہاؤالدین ذکری کی نفرت مرفر از کر کے بہا نب مبدوستان رخصت فرایا شیخ ملال آلدین کو ان سے بہت محبت تعی شیخ سے اجازت ہے کہ بہاوالدین ذکری کے بہا والدین ذکری کے بہا والدین ذکری کے بہا والدین ذکری کے بہا والدین دکری کے بیلے اور دخرت فریدالدین عملارسے ملاقات کی جب ابنی منزل کو واپسی آئے توشیخ بہادالدین ذکری نے بوجیا کہاں کے متے اور درولیتوں میں کری کے دیکھا ادر کھیں صحبت دی مبال آلدین نے کہاشیخ فریدالدین عملاری فدرت

س میں تعافرایا میدورولیتان کہاں سے آتے ہیں میں نے عرض کیا کہ علاقہ بغداوسے آتے ہیں فرایا متعنول برق کون ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نیخ بہا والدین نے کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ میں استخدالت و اور اللہ میں استخدالت و اللہ اللہ میں استخدالت و اللہ اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں

صاحب نفهات کلیتے ہیں کو شیخ حلال الدین تبرنری بڑے عابد ورا بہ تھے ہمیشہ صفائی باطن کی کوشنٹ میں رہتے ۔ عشاہ کے دفری سے فرکی نازیر سے آب نے ایکے میں وجہیل ترک غلام خرد است مقا جرخوبصور تی ہیں اپنی نظر نا رفقا تھا ۔ نے خوب بجائ تھا شیخ اسکو بربت حاستے تھے ۔ ہیار کا میسم مقاشنے صب عادت نماز فجرسے فارغ ہوکوصی خاتہ ہیں تکید کے مہارے بیاف ہوئے تھے وہ میام آب کے باؤں دبار با تھا آفا فی کم الدین صفری نماز فجر کی الامت کے لئے سلطان کے مائے تا الدین صفری نماز فجر کی الم سے افراد کے لوگ متعقد مورہ ہیں نماز فجر لی کے انہوں نے ہیں نماز فجر لی الدین مورہ ہیں نماز فجر لی میں نماز فجر لی میں نماز فجر لیک الدین مورہ ہیں نماز فجر لی میں نماز فجر لی الدین مورہ ہیں نماز فجر لی میں نماز فجر کی الدین مورہ ہیں نماز فجر کئی نے الدین مورہ ہیں نماز فجر کئی الدین میں نماز فجر کئی الدین میں نماز فجر کئی کے دیکھ میں نماز فجر کئی کا میں نماز فجر کئی کا میں نماز فجر کئی کا کو نمان کے دیکھ میں نماز فجر کئی کا کو نیا کیا الدین کی کئی کی کا کا کو نمان کے دیا کہ میں نماز فور کئی کا کو نمان کی کئی کے دیا کہ کا کو نمان کی کئی کے دیا کہ کی کئیں کی کا کا کہ کا کہ کا کو نمان کی کئیں کے دیا کہ کا کھی کا کھی کے دیا کہ کا کھی کے کا کھی کے دیا کہ کے دیا کہ کا کھی کے دیا کہ کیا کے دیا کہ کی کا کھی کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کا کھی کیا کہ کی کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کہ کے دیا کہ کیا کے دیا کہ کے دیا کہ کو کی کھی کے دیا کہ کے دیا کہ کی کھی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے

> . در کست ربین

وباركروش دورئ نافي سفيان وعارف ربافاضي حميدالدين تأكوري

آپ کا نام محدین عبداللہ فیود تیاری ہے علوم ظامری ویا لمنی سے جا محتے۔ ذوق سماع بہت غالب حا مرس کا نام محدین عبداللہ فی سے جا محدید میں خوالد سے والدسد لحان معز الدین سام کے زمانہ میں نجاواسے دہائی آئے اور واض رحمت اللی ہوئے۔ ان کوناگوری قضا وت دی گئی تی ۔ تین سال تک خصب قضاءت پررہے ایک دات

المناوة النوت الما المناوت الما المناوت المناوة النوت المناوة النوت المناوة النوت المناوة النوت المناوة المناو

انغرف اس طرح بزرگوں سے طعے موے اور میر سے میراتے سلطان خمس الدین القش کے عبد مکومت میں دلتی میں الدین القش کے عبد مکومت میں باقی عمد مرکومت میں باقی عمد مرکومت میں باقی عمد مرکومت میں باقی عمد کا داروی خیانی مان دومزرگوں کی مزادات میں ایک ملکہ واقع ہیں ۔

صاحب فی آلفی الی فی می که آپ فی احد قطب الدین کائی کے مصاحب خاص تھے آگر جد ان کا سلما بہرود دی تھا لکین ان برو جد و سماع کا علیہ تھا ۔ علائے ظاہرے فیاب میں ایک خفر ایک فال سلمان المنائع نے نیے اسلم جاری دکھا برنا فہ سلطان فیا ت الدین تعلق آب کے فعال ف میں محفر نتار سوان المنائع نے نیے اسلم جاری دکھا برنا فہ سلطان فیات الدین تعلق آب کے فعال ف جہا نگر سمنا فی مطال نا المنائع کے ذکہ میں تفصیل سے المنظم کی القصام سید میرانتون میں کھے ہیں کہ خوا حرفط بالدین نجتیا رکائی نے جمید آلدین ناگوری کو خوا خوا میں المحت میں کہ خوا حرفظ بالدین نجتیا کا کی نے جمید آلدین ناگوری کا کوری میراندی ناگوری کا زیا دہ تر بطا بیف وظرابیت میں گفتگو فراسے .

اکی دورت کو الدین ناگوری کا کام نہا میت بھول کے کبار سے تھے اور مدب میں کہ جاری تو نین کی مراق الدین ہی عراق کے مرفول میں ہوارتے والے نہا کہ الرح الدین الور تا می حمید آلدین سے کہا کہ آپ کا مرکب بہت جھوٹا ہے قامی صاحب نے کہا اگر چرصیفہ کے فرایا الدین الکی سامل کا المرب کی مرب سامل کا المرب کی مراسل الدین التحقیق کے زمانہ میں ایک کرکم برسے بہتر ہے ۔ یہ عمی سامل ک المتائع کی تھے ہیں کہ سلطان تھس الدین التحقیق کے زمانہ میں ایک کا مرب بہت جھوٹا ہے قامی صاحب نے کہا اگر چرصیفہ کے کرکم برسے بہتر ہے ۔ یہ عمی سامل ک المتائع کی تھے ہیں کہ سلطان تھس الدین التحقیق کے زمانہ میں ایک کا تو تو تا ہوں کا خوا کہ کیا ہوئے ہیں کہ سلطان تھس الدین التحقیق کے زمانہ میں ایک کا کہ کیا ہوئے ہیں کہ سلطان تھس الدین التحقیق کے زمانہ میں ایک کیا کہ کھوٹے ہیں کہ سلطان تھس الدین التحقیق کے زمانہ میں ایک کو کھوٹے ہیں کہ سلطان کی سلطان کے سامل کا کھوٹوں کو کھوٹے ہیں کہ سلطان کے سامل کا کھوٹے ہیں کہ سلطان کے سامل کی کھوٹے ہیں کہ کو کھوٹے ہیں کہ سلطان کو کھوٹے ہیں کو کھوٹے ہیں کہ سلطان کھوٹے ہیں کہ سلطان کے سامل کی الموٹوں کیا کہ کوٹے ہیں کہ کوٹوں کیا کھوٹے ہیں کہ کوٹوں کوٹوں کوٹوں کیا کھوٹے ہیں کوٹوں کوٹوں کی کوٹوں کیا کھوٹے ہیں کوٹوں کی کوٹوں کوٹو

درولتیں کے مکان میں جانب متی خیانچہ حضرت خواجہ قطبَ الدین کا کی اور قاضی حمیداً لدین نا گوری اور نهم سے زرگ اس محلس سے دروائے ان سام میں شغول ہوئے تھے علی نے شور مجایا اور فواجة فطب آلدين سے كہام إلى ركن ألدين سم فندي طالب علوں اور فدمت كاروں كے ساتھ لأنها تاكه درونتوں ریشرعی حدنا فذكري اورساع سے روكىي - قاضى حميد آلدين نے صاحب نمائر كوطلب كيا اور کہاکہ مائز اورکس گوشہ میں حیب عائد ہر خیدتم کو بلایا جائے تم حاضر نہ مونا اگر وہ صاحب خانہ کے بغیر اما زست اندروا على موتوبيه باراسى سے موافذہ موگا - سركها اورساع مين تنول موكئے مولانا ندكور دروازه پربپوتی اورصاحب مانه کوطلب کیانکن وه حاخرند موت محبوراً مولانا والس مو کے -قوایدالفدادی ہے کونیخ فریدالدین گفشکر سے آپ کو کھال میت متی ایک روز صفرت کی شکر کو ساع سننے کا خوق موا توالوں کو مافر کیا گیا۔ حفرت گنج شکرنے نینج پرالدین اسحاق سے کہا کہ قاصی حميداً لدين نا گورى نے نجھے آيك بمتوب مكھاتھا و ومكتوب لاؤاور كھٹرے ہوكر شاور جب پڑھا گيا تو فيخ ومدس آئے اور ذوق سے داہوا مفقر کے قاضی حمد الدین کے تصانیف حقائق س مرت ہیں ازاں حله طوالع انتموس اور ترح نورونه اسم وغيره بن تصفح نفيد آلدين جر اغ بلوي سے منقول سے كر صرب فوا مبرقطب آلدین نجتیار کائی کی د فات كے بعد د آتی میں بارٹ رکٹر کئی غلر مبرت گراں موگیا۔ اکثر وُک بلاک موسکے رسلطان شمس الدین التمش نے قاضی حیدالدین اور دیگر بزرگوں کی فدمت میں معروضہ كياكه وه توهر كريس ناكه باران رحمت كانزول موقا من صاحب في جواب ديا كه محلس ساع آراسته كرو كم ورونيتان فوق ساع مين شغول مول أورض تعانى باران رحمت بييم سلطان نے ايسام كيابب محلِس ساع گرم مونی بارسٹس ِ شروع موئی ۔

سلطان الشائخ يهمي للعقى بي كو قاضى صادب با وجودان كما لات صورى ومعنوى كهي كوم يو ته كه قد مقصرت بين انتحاص كوادا وت مي قبول كيا . آب كه ايك فرزد بمي تقطع بن كا نام مينج الدين تها . والدك بورسجاره موك اورساسا ررشد و برات شروع كيا يسلطان المشائخ لكفتى بي كه حفرت فواجه قطب الدين بخبتا ركا كي كربورقاضي رسس سال ك زنده رج آب كي وفات بانجويي دمضان كومون ناز مراويح و و مركز كه بدم محده مي دكها او رمان كتي تسليم و تسريح الله مي به زانه سلفت ناحرالدين بن مس الدين العمش وادا لخلافه دلي مي وفات با في حرب وهديت مرقد تواجه قطب الدين مختيار كافي كم با نين مي دفون موسك و مشرالله في دلي سي وفات با في حرب وهديت مرقد تواجه قطب الدين مختيار كافي كم

### و کرسٹ کین شہر اردو گائے بن بازی طوطی گلتان ننمہ بردازی بابا عانتهاں شیخ ننرو الدین صلح الدین بن عبرالدیسی شرازی طاحت

آب اناصل صدقیر سے تھے صاحب مال توی وشوق ملبند تھے علوم ظاہری والمنی کے جامع تھے۔ اس طابقے کے آداب سے کا مل مصدیا یا تھا۔

وكيه كهاد الترحال سے كها۔

بوید میں ہے کہ ایک دفعہ ایک اکابر سادات سے انکی ہم کائی ہوئی ان ترمین علوی نے صفرت علیا سام کائی ہوئی ان ترمین علوی نے صفرت علیا سام کوخواب میں دیکھا کہ عماب کیا جب وہ بدار ہوئے سندی کے سامنے آئے اور عذر خواب کی ملائے ہیں کہ شائخین میں سے ایک صاحب آب کے منکہ تھے ایک دات میں دیکھا کہ آسمان کے در وازے کھلے موج ہیں اور فرشنے تور کے طبق نے کہ انتراب میں انہوں نے بوج پاکہ یو کیا ہے فرشتوں نے کہا یہ سعدی شیرانہ ہی کے لئے ہے ان کی ایک بیت مقبول در گاہ صفرت سجانہ تعانی ہوگئی در مست یہ سے م

برگ وزختا ک سبز در نظر موشیار به بر ورقے دفتر بیت معرفت که دگار دو ماحب جب بیدار میگ تو رات می بی شیخ معدی کے گرک دروازه پر بیونیخ آکدان کوفخری دیں دیکھا کہ ایک چراغ مبلا کہ اپنے آپ میں گنگ رہے ہیں جب کان گاکر سنا تو وہی بت گنگ رہے ہیں جب کان گاکر سنا تو وہی بت گنگ رہے تھے۔ آپ کے کمالات آپ کی تعقیقات سے ظاہری آپ نے طویل عمریا فی تھی آپی وفات جہ کی رات میں شوال کا ایک میں واقع موئی تقیم شرازیں مدفون موسے دحمتہ اللہ تعالیم ،

## وكرست ريب قرؤه دين أضل المتفد من متنور زمال بابات رف الدين النطيم

آب مزست من المار من المراس من المل سقع بلغ زمان من ولن التراف الرحوالا هدر آباد من الك بهاؤك جوبي المرحوبلده سي ماركوس كن اصله بردا قع ب كونت انتيارى اس زمان اس المار بده فركوراك فريد من المرتفا اوراسكو بهاك مركوك الما القالع بها كالمجمد مت بعداس قريد بده فركوراك فريد والمعن المراسكو بهاك مركوك المارة المارك المراسكو بهاك المراسكول المارك المراسكول المارك المراسك المراد المارك المارك المراد المراسكاه فلات به ويدسال سي مرفز عرس والمول كالمارة المراسكاه فلات به ويدسال سي مرفز عرس والمول كالمارة المراسكاة والمراسكاة فلات به ويدسال سي مرفز عرس والمول المراد المراسكاة المراسكاة والمراسكاة المراسكاة المراسكات المر

فاتح اور استام بیس سے قائز موا آب کی وفات کامن بوم قدامت زمام اود عدم متبرت فطرستان اور عدم متبرت فطرست نظرت من الدرج وفات انسیوی تعبان مقرب رحمة اللداقانی علیه -

وكرست ريف

ساغر بهاینه وسافی مرد واصل جانانه باقی مت توجید بن شخ فحر الدین اقی

آپ کے والدکانا م ابراہیم امراق تھا اس گروہ کے اکا ہراور بے باکان روزگار سے تھے مفلو بالنفش تھے آپ کے کا لات آپ کی تصانیف سے ظام ہیں صوصاً در آبیات جونور سے معور ہے ۔

صاحب العارفين لکتے ہیں کرآپ تینے التیوٹ کے خام راوہ اور تینے بہا والدین دکوئی کے خلیفہ تھے ۔ صاحب نعی آستان الترق کلتے ہیں کہ وہ تواج مہدان کے دہتے والے تھے کم سئی سی قرآن کے دفظ کہ لیا ایکے لوڈھیس علوم میں شخول ہوئے سترہ سال کی عمر میں میران کے ایک مدرسہ ہی مشہور ہو ایک ون فلکہ دیں وجبل لوگا تھا ۔ ان بیم عشق غالب مقابی وجبل لوگا تھا ۔ ان بیم علی ان کے ساتھ ایک میں وجبل لوگا تھا ۔ ان بیم عشق غالب مقابی ورائ کے جاءت مہدان بیم یک ان کے ساتھ ایک میں وجبل لوگا تھا ۔ ان بیم عشق غالب مقابی ورائ کی حجب سے اور جب مہدان سے وہ رخصہ سے ہوائی میں وجب سے اس کے مطاب ہوئے بیا والدین دکری کی صحبت می تھے جب کہ ان کی صحبت میں تھے اس کو حداکہ دیا اور میں گئے بیا والدین دکری کی صحبت می تھے ہیں کہ دور اس کے میرائی میں تینے سے میرائی سے وہ کہ دور میں کہ دور کی کے حداکہ دیا اور دور کی کی صحبت می تھے اس کی حداکہ دیا اور میں گئے بیا والدین دکری کی صحبت می تھے اس کو حداکہ دیا اور دور کی حدالت میں دیا ہے دور کی حدالت می اور خدالہ کی خدال تھا ہے اس کو حداکہ دیا اور خلیا ہے اس کی حدال میں میں گئے بیا والدین دکری کی صحبت می اور خلیا ہے اس کو حدالہ میں تھی کو دور کی حدالت میا دی سے بڑ سے بڑ میں میں تھی کے حدیکا یہ مطلع ہے ۔ اس کو حدال کی سے بڑ سے بھی ان کو میکھ کے سے بھی سے بھی میں سے بڑ سے بھی سے

تختیں بادہ کا ندر میام کردند یہ میں جیشتم مست ساقی دام کردند پہنتا ریڈ صفے جاتے تھے اور دوتے جاتے تھے جب تعنی توگوں نے ساتو بطور انکاریو واقعہ شخ کے گوش گذار کیا کہ اس خاندان کے مشرب کے خلات یہ غزلیات پڑھ رہے ہیں اور نعرب ارتے ہیں۔ مشرب میرور دیدیں مجزمرا قبہ کہ کوئی اور بات نہیں موتی ۔ شیخے نے شرایا تم کوان باتوں کی مانعت فزالدین کے لئے مانعت بہیں ہے چدروزک بعد شخ کے مقربین سے ایک شخص نے موزوا بات کے تیجے سے گذرر باتھاکسی کو حرابات میں یہ غزل بڑھتے میر نے سنا نینے کے پاس حافر مو کراس مورت حال بیان کی حیب اس بت یر بہونی سه

چى خو د كە دندرازے نولشىق فاش ؛ عسىراتى راجدا بدنام ك س کا کام ورا مرگسا اورا معرکر عراقی کے حلوت کے در دارہ میر آگ اوركها عماق خرابات مين منالفات كررباب عماقي ما مربيك اورشيخ كے قدم بريم والد ديا تیخ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سرکومٹی سے اٹھایا اور اپنا خرفتر بہتا یا اور اپنی را کمی سے انکا عدة دا عبك بلن سع كبرادرين براموت عما في بحيس ال ك شيخ كى فدمت س رہے جب تینے کی و فات قرمیہ موئی ان کو طلب کرکے ایا خلیفہ تباما اور حوار رحمت مق س داخل موس وبر دومرون سنا أكى طرن شع كاالتقات وسجها تو بادشاه وقت ے برؤے حب انسکامیت کی کوئم اق اکثر و مبتیئر خوبان صاحب حیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ شَحَ کی خلافت کے وہ متحق نہیں موسیکتے۔ جب تما ق نے یہ بات منی تورب سے درمت کنٹی اُفتیار فی اورجر مین کارخ کیا زا دت سے فارغ سوے کے دریائب روم رواز سوے تع صررالدین نه نوی ناصحت اختیاری ان سے تربت اِئی اور فصیص پڑھا اورکٹا کے تعات لکھا جب پر کتاب الل المركي أو شيخ صدر ألدين كے لا خدس بيش كيا فيخ ميد ليندكيا اور توريف كى اوراسى و مست على لدين نہ بوروم کے امراء سے تعریق عراق کے مرید اور معتقد سو کئے اور کیا نقاع می بنادی۔ یہ مرروز العواليا كد تريق ايك رور فين كى خدم ت ميں دست بدا كر ها صر ميث اور تها ميت عجز فد سے عرض کی کہ حضرت مجھ سے کوئی کام نہیں لیتے اور تدلیری حانب التفات قراتے ہی يَّحْ سِبِّ اور فرما يا اسْدَ أَمْمَ مِرْ كُوْسَتِيمْ وَرُسِهِ فِرَقِيمَ بَسِ كِياحا سُكَالِمِي كَابِي كُومار ـ یاس میع دے بھٹن قول سین وجیل تھا ایک جاعت اسکی گرفتارتی جید، امرکوشی کا اس کی لرن النفات معادم مواكسي ك ورايداس كو بلاهيما جب اس كواسك عاشقول كغزيم سع الالكيا نو شخصے امیراور تام الا سرے ساتھ اسکار متنقبال کیا گیگ وہ متردیک آیا تو شتے نے اسکوسلام کیا ، اور ليمًا ليا بيرترسة متكوا يا أوراسكو اورائي ورابيون كوديا وراك سي يتن فانقا وكم اورساع شروع من مشخ نے اس وقت بیغنرل کمی۔

خَالُوْةَ النِّيدَ }

بازطب عنى كرواند كرجه سازاست بي كوزغم اوانه فلك الدريك وتا زند بہت دیرے میرستن توال نے امازت جا ہی اور اپنے مقام کو والیں موا۔ ج أتقال إنتخ روتم سے تقریلے کے وہاں سلطان تقریبے لاقات النفاق موا سلطان شیخ یا اور اس سے بازار میں تے کلفی دمتی تھی ایک روز گفتش گروں کے با زارہے گذر رہے رے اوئے میریڈی اور یہ اسکے فریقتہ سوکے گفتن گرکے رورو حاکم س كاروكات يفت كيف كها كرمرا المركاب فيخف المكيك ليون ر کی اوا آگئے لب و دندان کرتے کے حمیر کے مصاحب ہوں وكرس ساوا معشب كدي كم حيث كووانتو ب كرس روزة مرة المدور مرو ماكرون كا اس سيد كام مد ليامات خاني مردوزي اين التراس كى دوكان يرط كرسمها كرت اورنهاسك اطمينان ہتے اورافتھا ریڑھتے اور روئے رقیوں نے سلطان کو اسکی اطلاع وی سلطان نے فينح ون من يارات من اس در كن كو افي ساتدليما يا كوست بن انبول في كما بس هاكيا دوكان س اس ستنها في س عقب يرانون في مي واب داسلطان ورقامناً وأكركها كرمرروز بانع وتيارفخ كوافنا فه ومعانس دوررب رورتي كى لاہ ہے موئی ساملان نے کہا کہ درسنتے میں آیا ہے کے نعش گریکے وڈکے ہو ى ہے اگر نتیخ جا ہس تووہ او كا نبانقا ، كو اُ سكتاہے فیخ نے فرایا ہم كو اسكے مطبع و نے کی نظراس بریری توب اختیارا سے قدموں برانیا مرد کھدیا او کا میں فینے کے قدموں برایا مركديا إدرت وفي افي المين المرك كاموا نقت من تحي كم قدمون مرسر كما وشق والول مح د اوں س اس واقعہ سے انکارسے داموگیالین بان کرنے کی ممال نہ تھی ۔ نسخ نے دمشق کورینا مقام بناكر بيدا ه ند كذرك تفي كه فيغ ك فرند كمر الدين لمان سي أك اوراي عرصة ك اينه والدى فدمت مي رسے اسكے بعد تنع كو آكا ي موني كم موت قريب أم على سے اپنے الم كے كوا محاب

المالة البنوت (المالة البنوت) (المالة البنوت) (المالة البنوت) (المالة البنوت) (المالة البنوت) (المالة المالة المال

کے ساتھ بلایا اور وصیت کی اور رحمت کیانیخ کی وفات ، ۲ روبقعدہ ملکتہ میں بڑ ماتہ سلطنت ملک ظاہر واقع مونی - قینح کی قبر تینے اکبر کی مرقد کے بازو صالحہ وشق میں ہے اور شیخ کے فرزندنی قبر میں اپنے والدے میہویں واقع ہے رحمتہ الند تعالیٰ علیہ -

و کرسٹ رفیف مقالهٔ تعالیٰ علیہ بی امرعوب شیر جام مطلوب فبلے زمال بیخ صلاح الدبل مرو به زر کوب

بررگان روزگارے تھے۔ مقبول خاص دعام تھے سربر بان الدین فت تریزی کے مجبوب ترین مرد تھے جانج سیدرو فو سندان کے حق میں فرائے کہ "عالم سید صلاح الدین فرت دم وقال رائج مولوی روم" سیدر باتن الدین فحق تریزی کی وفات کے بدر مولوی روم کی صحبت اختیاری -صاحب نفخات ہے ہیں کہ ایک روز مولوی زوگو بیاں کی دوکان پرسے گذرے آ واز حرب سے آپ بر غلید حال موا اور گریز سے نیخ صلاح الدین نے با لہام بالمن ووگان سے بام کو قریز سے اور مولوق کے قرم پر مرد کو دیا اور مولوی کو تعام لیا ۔ مولوی نماز بیٹ میں سے دومری نماز تک

یکے گینے پرید آمد ورین دوکان زرکوبی بند زہم صورت زہم منی زہم نوی زہم خوی ا خینے صلاح الدین نے دوکان کیا دی اور دوکان سے آزاد مو کرموادی کی صحبت افتیاری ۔
مودی کو سینے صابح آلدین کے ساتھ جیسے شق تھا اسی طرح الن سے بیش آنے لگے دس سال سک باہم موا فقت و مصاحب رہی ایک روز مولوقی سے سوال کیا کہ عارف کون کہتے کہتم فاموش رہی اور وہ تہا را رازیمان کہ دسے لئے ہی کہ جب ساطات دلد جرجہ باوغ کو ہموئے آلو مولانات خینے صلاح الدین کی اوکی کا ان سے عقد کر دیا جن سے ایک اردی بیدام وا بین مسلاح الدین تو نیم میں بوار دوخہ مولانا ہما را آلدین دلد مرفون ہیں ان کی ذفات غرم مراح الدین تو نیم رحمتہ الدی علیہ ۔ الناق البوت (١٢٩)

وگر سنندریت مرارز الدینان علیه واقف شر شرقی کانترف م عربی بنج وفت منج حسا الدین ملی

آپ کا نام حسن میں محرین اخی ترک مام نفات فراتے بن كروشن صلاح الدين محد حوار رصت حق بين بيوني تومولوي كى عناست اورخلافت صام الدين كينتقل سوكي فيظمتنو تي كي بي وحرك تع يني جب صام الدين على نه اصاب كا سيلان. اللي ناته عليم سناني او منطق الطرشيخ فريد الدين عطاري عانب ويها تومونوي ے دروارت کیا کہ امرا رغز لیات برت موجکے س اگر بطرز آلی نامداور ملق الطرک بسنطوم کھائے تو دوستوں کے لئے ما دِکارو کی رمو توی نے فی الحال وستارے ایک کا غدصام الدین علبی کے باقعہ یں دیا حس میں آغاز مثنوی شریف سے اٹھارہ میت لکھے موٹے تھے جو سے لبندوار نے حول کا بت می کندا کی بیت سے خروع موکر سے لیس مخن کوتاہ باید واسلام ۔ تک سمے اسکے بعد مولوی نے حام الدين سے كها كرتمهارے ول كايد واعيدظا مرمونے كيتيترئي عالم فيب سے ميرے ول ميں القا ہیا تیا اس ستمی کتاب نظمی حائے سی نہاست امتمام سے مولوی کے متنوی کھی جمیجی ایساہونا ر اول شب سے طاوع آفتا لیا تک مولوی الماکرتے اور صام الدین دوات تلم سے کلتے اسکے بعد باواز درسیان مولانا کویڈھ کرسناتے جب محلد اول تام ہوئی خرم بیٹی صام آلدین کا اتقال ہوگیا جیکے باعیت درمیان میں وقفہ پڑگیا دوسال کے بعد جلبی صام الدین مولانا کی مدمت میں کا ل نیازمندی بقیمنتنوی کی استدعای حبیا که زفتر تا فی میں اس مانب مولانا نے دیکہ کراشارہ فرمایا ہے ک مطلع الست تانون شرست مرتع اس متنوی اخسرشد الے بعد آخرکتا ہے تک مولوی فراتے تھے اور صام الدین لکھتے جاتے تھے ۔ ایک روز سام آلدین نے کہا میں وقت کہ اصاب تنوی پر صنے ہیں اہل تصور اس کے نور میں تعرق موجاتے ہیں یں فریجا کرم دان غیب کی ایک جاعت با تقول میں تلواری بی مونی سے اور یہ کہم رہے ہیں کہ جواخلاص مِنْ مَعْنُوی قبول نہ کہ ہے تواس کے ایمان کی جُراسکے دین کی شاخوں سے کاٹ وُالیں گے

النوانی المورد المورد

آب کانام بہا دالدین بن طبال الدین بن بها دالدین سلطان العال دے لقب سلفان دلد سے مولا نادوم سے عمیوب ترین قرز فرقہ ہے۔
صاحب نعیات کیتے ہیں کر سے در بہان الدین عقق اور دولانا تمس الدین تبریزی کی فدمت نے ال کوشا کستہ کر دیا تھا اور شیخ صلاح الدین سے جوانی خرصے ان کو ٹری مقیدر سے می اور گیادہ سال تاریخ میں ایتے والد کے خلیقے اور قائم مقام کی حقیدت بیش آتے دسے می سال سال تک سے والد کا کام بڑیان نقیع بیان کرتے دسے آئی ہی بروزان موقیقہ مکارسیائی ایک متنوی ہے میں برہت سارے معاومت بیان کرتے دسے آئی ہی بروزان موقیقہ مکارسیائی ایک متنوی ہے میں بہت سارے معاومت بیان کے ہیں۔ بارہ حفرت مولانا نے ان سے می طور اور بیا اور اچھام سے کہ اسنے دور اور اور اور مربا فی فرایا کہ ایسے دور اور اور مربا فی فرایا کہ اسے بیاد الدین تریک مقت ہے۔ اچھا جیٹے کا اور اچھام سے کہا کہ دور اور اور اور مربا فی فرایا کہ اسے بیادالدین اس عالم میں مربا آنا تر سے ظہور سے کہا کہ دولانا شمن الدین کی طلب ہیں دشق جاؤ کہ اسے بہا کہ دولانا شمن الدین کی طلب ہیں دشق جاؤ

ا وراس قدر سیم وزرایی سائقرمرے جوتے میں رکھ کرنے جاو اور میراس جوتے کو روم کی طرف وی دوجب دشتی بیونجی تو و اِس صالحه میں رکان ہے دہاں ماؤ۔ وہاں ان کواک عیا اُن کے لرُ کے کے ساتھ شطر نج کھیلتے ہوئے یا وگئے سرگزید دیکھوکر انکار نہ کرنا کہ وہ لڑکا اس طالیقہ سے ہے لكُن خود كونبس حاشاً اور حاسبًا سبه كه خود كوستُ مناساكر ب جب سلطات دلد دستن كى حاسب كم تو ولا تأخمس الدين كو اسى مُكِرِح في نشا ندى كُرُن تنى يايا. آپ اس لرك سے شعطرے كميل رہے تھے الية مم البول كى جا مت كے ساتھ آب كے آگے مرد كعديا - اس مرك نے جب د مجھاكم آپ بزرگ س نظیر مولاایان لایا - اور استدعائی حو کلد نوت سے اس سے مرفراز رہے مولا مانے قرایا خرنگت ن کووائیں ما اور دہاں کے مزیزوں کو مشرت باسلام که اوراس جاعت کا قطب بن ایکے بدسلطان ولد اس وت كو روم كى طرفت لوما ديا يسلطان دلديا بياده مراه راس مل رسمت مولة المست الدين في ما يا كرمها والدين سُوارمهما وسلطان داد في مستريبي وركدكم عرض كي كرشاه موارمون اورغام مي سوارمو يه مركز نبس موسكتا ببرطال دشتن سے توتيد كا يا بيا ده محر جب. توسيه بيوسي مولاناطمسس الدين في ساعات ولدى فدات مولانا روم سے بيان كي مولانا بهت خوش موے اور کی کہ مجھ مواہدت اللی تھے مراوراس مرس جو اسرار عطام دے میں میں نے داو مولا ان كواخلاص كے ساتھ فدا كر ديا اور مدا سرار بہار الدين كو بخيش ديا تو تھ ہے كہ اگر بہارالدين كو فرقوق مي عطام قووه اسى راه س ايضم اور استراد كوم ف كرداكا محفظ اليدب كراس معى وهُ فِيضا ن حاصل كرك كاكها حالب كرجه مولانا جوار رهمت من من ببوتي توسات ووزك مدها بين سيام الدين الغ اورتهام امعاب كرساته سالمات ولدك روسرواك اوركها مين جاستامول كرة سية اسية والدكى عكرتشريف ركميس اور فلطون اوربريدون كوتعليم والقين كري اوربها رسيني مون اورم أيج فانتيد بردار مؤكراً بيئ اطافت كري اوريتنوري عاسه برخانهٔ دل آجان آن كيب اليستاده به ترتخت شدكه باشد فرستاه وشا مزاده سالمان دلدانياسرتم كرس ببت رون كك اور فرايا الصيفى أولى بخرفة واليت

﴿ كُرِسِتْ لِعِنْ سَالِكُمْسِالِكُ عَارِفِ مِعَ حَارِقِ فَقِيدُوهُ وَقِينَ جَلِيبِي عَارِفِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ سالكمسيالك عارف معارف في وقت جبيبي عارف

آپ ا درزا د ونی تھے۔ پانچسال کی عربی سے آپ سے کوانات ظام رہونے لگیں آپ والد
کی وفات کے بعد آپ اپنے والد اور اپنے عدا مجد مولاناروم کی سندارت و برتیمکن مہنے ۔
سولہ سال مک خدمت سجاد کی کا حق اداکی اور مولاناروم نے بی آبی بغرض تربیت بیدورش
کی تق آپ سے آئی کوانات ظاہر موہی کو مولاناروم اور حفرت خمس الدین تبرزی سے بی آنی ظاہر
بہیں موہیں ، آپ کا مشرب ملا متید بھا۔ آپے تفصیلی کمالات مناقب العارفین میں تدکوریں۔
خیکے بیان کی ہماں گنجائش بہیں ۔ آپ کی وفات مائے جی واقع ہوئی رحمتہ العارفانی علیہ

مثالة البنيت المثالة البنية

آپ کی و فات کے بعد آپئے جیوٹے بیائی جلیبی عالمہ بن سلطان دلد مستدارت دیر فائنزمیٹ و مرمی میں ما حب کرا مات تھے وہ کوت یہ سی چار رحت میں داخل موے ان کی و فات کے بعد بھی کر ہوئے ۔ کئی نیشت کے مولائ کی اولا ویں آباد و احدا نکے طراق پرسجادگی حاری رمی چیا تجہ منافق العارفین میں سرارک کے کمالات تقفیلی میر درج ہیں رحمتہ اللہ تعانی علیم -

ومة الأتعافاعليه الظيروج دطيق ومقبار كاشف مع زصر ببيرو فت منتي خ نظام الدين الولموئد

ایسین عراق آور بن می اور به ایسی عزبی کے دادا کوشس الت کمین کہا جاتا تھا اور تنع جالکونی حل کا مقرم کو آپ کے دادا کوشس الت کمین کہا جاتا تھا اور تنع جالکونی حب کا مقرم کو آپ کے دادا کوشس الت کمین کہا جاتا تھا اور تنع جالکونی حب کا مقرم کو آپ کا معاصر تھا مندوب ہو ہے اور عرداز بائی سلطان المشافع عہد میں جو تو احترا دار بائی سلطان المشافع میں داخیں دیجھا تھا۔ فوائد الفواد میں میرسس شاع کلے ہیں کہ ملام تے سلطان المشافع کی فدمت میں کو دارش کی کہ کیا حفرت نے فائل آلدین الوالموثد کو دیجھا ہے قوارشا دفر المائد کا مسجد کو دارش کی کہ کیا حفرت نے فائل آلدین الوالموثد کو دیکھا کیا کہ مسجد کو دارش میں کہ مرتبا اور مجھے معنی اور مطالب کی مجھ ہو چھ نہ تھی ایک دور آپ کو دیکھا گیا کہ مسجد کو داران میں کم مرتبا اور دور کہ تن فائد کا داخوائی است کا داخوائی کہ مسجد کو دورازی نیزوع کی اسکو مسجد کے داخوائی کا مسجد کے داخوائی کا مسجد کے داخوائی کے ایک میں کہ کیا تھا ماخرین نے گرید وزادی نیزوع کی اسوقت دو مصرع کے داخوائی کا میں میں ہوئے دوران کی میں میں صفرت نیل اور اپنا پر برای سے دیا اور اپنا ہیں باش کے داخوائی کو دیکھا اور اس میں کم میں کہ میں باش کے داخوائی کا دران میں باتری میں کہ موران میں باتری سے دوران میں باتری کیا اور اپنا پر برای سے دیا اور اس میں کو بلا نا در دران میں باتری کیا دراپنا پر برای میں دوران میں باتری کیا در دران میں باتری کیا در دوران میں باتری کیا در دران میں باتری کیا در دوران میں باتری کیا در دران میں باتری کیا در دوران میں کیا در دران میں باتری کیا در دوران میں کو دوران کیا در دو

شروع کی آئی بارش مونی که بیان سے باہر ہے جب منبر سے نیجے اترے موانا دھیم الدین بچی مربد تواجہ تقلب الدین تحبیار کائی نے آب سے دریافت کیا کہ آب نے اباس کو اسمان کی جانب دیکھ کرائسان کی جانب دیکھ کرائس کو بان شروع کی تواس میں کیا رفز تھا فرایا کہ ایک نواجہ قطب الدین تحبیار کائی کا تھا جو آب نے میری والدہ کوعطا فرایا تھا اسکی مرکت سے بارش موئی ۔

آب کے کالات کی حدثہ تھی ا خبار الا تھیا رکی دوامیت کے بموجب آب کی وفات سنائی میں واقع موئی رہمة الدی تا علیہ ۔

آب یکا ندوزگار تے بلزیمت اور شان ظیم کے حال تھے ہے دسیا حت یں کئی بزرگوں سے مان مان کئی بررگوں سے مان الفی است کی مان در ہما علا قروق مے میرو سیاحت کرتے ہوئے دہا تھے الدی نجتیا دکائی بقید جات سیاحت کرتے ہوئے دہا تھے شاہ خطر آب کے عقید رہ بیرا موئی تواج نے الدی نجتیا دکائی بقید جات رفصت کیا است بعد آب کا جو آب کا جو آب کی جانب مقر کا آلفاق میرا آب عالم آبی حالم آبی حالم آبی حالم آب کے مرد مورث کیا الدین تحلیم الدین تعلیم الدین تعلیم الدین کے مرد مورث الدین کی تربیب کے مورث الدین کئی تربیب کے مورث الدین تعلیم الدین تعلیم الدین تعلیم الدین تعلیم الدین تعلیم میں تواج کے مورث کی دوج سے جاری سے منہوں سے منہوں سے منہوں سے منہوں سے منہوں سے الدین کی مرد سے ماری سے منہوں سے الدین میں تھی ہوں تورش کو رہے قریب واقع ہے اکر بردگان صاحب الداران سالہ سے نکلے شاہ قطب می بڑے مارٹ سیفت الدین کی مرد سی تعلیم میں دائے ہوں الداران سالہ سے نکلے شاہ قطب میں تورش کو الدین تعلیم میں دائے ہوں الداران سالہ الداران تعلیم میں دائے سیفت لیگ آبیکی مزار منی اسی تعلیم میں دائے ہوں میں دائے ہوں الداران الداران کا میں تعدم میں دائے سیفت لیگ آبیکی مزار منی اسی تعدم میں واقع ہوں دوست الداران کا الداران کے میں تاری میں تعدم میں دائے ہوں میں دائے ہوں تاری کے مورث کی میں الداران کی الداران کی الداران کی الداران کی الداران کی الداران کی میں تورث کو میں سیفت کے کے آبیکی مزار منی اسی تعدم میں دائے ہوں تاریک کی تورث کو میں الداران کی الداران کی الداران کی الداران کی تدریت میں گوئے کے سیفت کے گئی مزار منی اسی تعدم میں دائے ہو

بنتائرة النوت

#### وكرست ركيت

واعط كالات صوري قبلار بالمعنوي مقتدا المطاعن برالدب غزنوي

تعلات العادقين س مع كم تين الم الدين الدال نه آب س خرقه الأدت بهنا يواج قطب الدين خبتياركاكى كى خدمت مي تعيى رسب - الم آلدين بهيئة كوشه تنها أي مي ربا كمت تع آب نه طويع ما نى تعى اور اطان المشائع كه دامة كسه زنده رسبه منه يميم أبيا انتقال موا شيخ شها آب الدين عاضق آب كے خليقه تھے اور شيخ در آلدين غرفوى كومى دركي تھا شها ب الدين عاضق مظام جبيد سے آدامت تھے آب كا رفن ہى د تاتى ميں ہے تين عاق الدين مي شيخ الم الدين كے

و کرست راین مریان فل مواد<sup>ا</sup> مای کانندهٔ رموزه کرفتها و قریب سخ نفی الدن محمد منس ارفعل مواد<sup>ا</sup> مای کانندهٔ رموزه کرفتها و قریب سخ نفی الدن محمد

آب ن ، گرویز کے معمر تھے سلطان النائے فراتے ہیں کہ آب صاحب مال اور کا لی اتعالی تعراق ہیں اتنی بھی فرند ہوئی کہ یہ دن کون اون ہے اور یہ رات کوننی رات ہے اور کونسا ہمینہ اٹھا یا اور ہے ایک وقت ایک خص نے ایک کا غذ دے کر کہا کہ اس پر آب انیام تحریم فرائیں آب نے علم اٹھا یا اور ہے فرائی آب نے علم اٹھا یا اور ہے فرائی آب کے فادم نے فیال کیا کہ نینے انیانا م بعول کے ہیں کہا کہ آب کا ام بنے فرائ اس کے بعد آب ان ایک مراز آب محلی مجد میں کئے مسور کے دروازہ یہ مالت تھے میں تھے مسال میں اور نے کے مید ہے مالت تھے میں تھے میں اور نے کے مید ہے یا گوں میں اسکا بدا آب میں میا اور نے کے مید ہے یہ اور نے کے مید ہے میں کہا تو می نے انہا ہا تھ رکھا اور کہا کہ حفر ت کیا یہ میں میں کہا فرے وہا کہ اور نے کے مید ہے میں کہا تھے میں اللہ تھا تا کہا ہے میں کہا تو میں کہا تو میں کہا تھے کہا تھے میں کہا تھے میں کہا تھے میں کہا تھے میں کہا تھے کہا تھے میں کہا تھے میں کہا تھے میں کہا تھے کہا تھا تھے کہا تھے کہ کہا تھے کہا

عَانِةَ النِوتَ اللَّهُ عَلِيَّةً النَّوتُ ( اللهُ عَلَيْهُ النَّوتُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

## عالم علوم ربانی واقف رموزهانی مست وحدست جوبراند بلیانی

الوالنجيب بمروروي سے يائے تھے رحمتہ الله تعالى عليهم -

صاحب نفی ت کہتے ہیں کہ ابتدائے مال میں اسٹی طبع علی اسٹی کے بید بہانہ سے لائد است فائد است فائد است کے بید بہانہ سے بوئے جو صاحب کراات وریا ضات تھے کہتے ہے کہ رات میں اشٹی اور آپ کے اس جو ہے کا عصابھا اسٹی شدی کے بیچے بیٹر سے اور دن کیلئے سک اس طرح کھڑے کر رات میں اشٹی اور آپ کے اس جو ہے کا عصابھا اسٹی شدی کے بیچے بیٹر سے اور دن کیلئے میں اس اس طرح کھڑے کے بیٹر اللہ بی اسٹی موائی تینے عبداللہ زمین بیر بیٹھ مبائے اور اس وقت تک بیٹھے دہتے عبداللہ وہ میں اسٹے بہاں تک کہتے عبداللہ فی مرت میں ما ضرب کے اس فیے بہاں تک کہتے عبداللہ نے عبداللہ اسٹی اسٹی اسٹی خید اللہ اسٹی اور آپ کی خدمت میں ما ضرب نے بہاں تک کہتے عبداللہ اسٹی اسٹی مبالہ اسٹی اسٹی عبداللہ اسٹی اسٹی مبالہ اسٹی عبداللہ اسٹی اسٹی مبالہ کے بیٹر اسٹی مبالہ اسٹی مبالہ اسٹی اسٹی مبالہ ا

ادراك حفاظت كرواك بدر الدن يوجها كرج ني كها كم مفتورى نا تامى تنى كروة بس معاكم توريات ترنے کس دلیل سے کی کہا مرسوار حوسواری کا ولوی کرناہے کھوڑااس طہے دوڑ تاہے کو لگام اسکے با تھ ے کوروک لیتا ہے لیں اس وقت کہا ما لہے کا بیرسوار جالاکہ ا کھوڑے کو مذروک سکے تو رہتہ سواری میں ناتام ہے۔ لینی مصور معلوب الحال تھے۔ زاہم نے ایکے اس بیان کی تصدیق فرائی -صام نفوآت فرمات بس كوانكا اكدم ريقاح بها أس تنها في ك زندكي بسركة القا اك وقعمآك يِس أيك سانب آيا آئب نه اسكو يحيرا اعضاد متورم موسك بيه اطلاع انطح تينخ كوبيوني توآب نه چند و کوں کو میں اگا اسکولائیں ا در فرایا کہ اس سانے کوکیوں کو احس نے تم کوزخم میونجا دیا ۔ مرید نے مراوت سے کام لیا اوراس کو کیما کیا تھے نے کہا کرجہ تیجی تم حق تعانی کو نیاس قہرس دیکھو تو بھا کو اورا سكے مزدكي نه جاؤ ورنه و مي حتر مو كا حواب تهارا مواہے اسے بعد انسا ما تعوم مے فيج ركوراسكويها يا اوركها دوماره اليها تدكرنا تا وتعتيكه تداكوهم الفي طرح تدبيجان لواس في عايمه عي اوراس پر دم کیاحس سے درماتر گیا اور تسفاحاصل مونی -وہ یہ می مجھے س کے درولیتی کا زئروزہ اورشب بیداری نہیں ہے مدسب اساب بندگی میں درولیتی مردم ازاری سے احرار کرناہے اگریہ حاصل موجائے توسم می واصل میں موسکے آب نے مدیمی کہا کہ خداداں نبوكه لمن عرف نفسه فعد عرف دسه كماكياب صاحب نفات فراتے من كه ايك روز آپ حفرت شيخ روز بهال بعلى كى زمارت كے لئے كئے تھے۔ فیخ مدرآلدین من روزیهان اینے ایک کی قبر غيرب ما توس أيك أنارد ماتما سافها ما رتماين س مصروت تعا- آب كالك

بهت سارے فقائق آپ نے تربیفرانے ہیں آبکے کئی طبخراد استعاری میں صب سے بی بھی ہے سا با جلہ زمرائی باک بائم رزسے ونسے ہونڈ الحال عرباں شدہ ام دہامہ بالم از سے ونسے مینڈ الحال عرباں شدہ اللہ تعالى علیہ سے کا سے دہامہ اللہ تعالى علیہ سے دہامہ اللہ تعالى علیہ سے کہ ا

#### زيده الديف رياني كننة نازمجوباني صابحال وكروبنرلنا في الله

آب اس طائف کے بررگوں سے تھے - مریدوں کی تربیت سی ستان عظیم رکھتے تھے . ماحب اخبار الافيار كتي بي كرآب مندوستان كمثانغين كے مقدان مين سے تعرير بالدالدين وكرى كرم معرضه و اصل من آب كاوطن كروير بقام عز في كواح من واتع ہے۔ وہاں سے آپ سان آتے اور وہیں کی سکونت اختیاری - ایک عالم کوآپ سے عقيدت واروات بيدا مونى - اب كاروضه العان سيمشبور ب -کہے ہیں کہ قبر سے آپ نے ہاتھ درازکرے مرمدول کوسیت دی اب کے آیک مزاری وہ

وہ مگیر حب سے ہا تھ پر آ مرموا تھا موجود ہے۔

یه بھی *رواست بت*وامر مشہور سے کہ ایک روز ٹنے صدرالدین م<sup>ین ش</sup>نے بہاوالدین جرکوئی نے اپنے والدمزر وارسے معروضه كياكه جب شاه كروينركى يدكرامت منهورے كروه قبرسے باتھ برعاكہ بدت دستے ہیں تو کوئی شخص ای کے فرز نروں سے رجیع نرمو کا بہشنے انجان موسلے اس مراز رمور اور معرکہا کہ بالمان باتوں میں مت پڑو۔ مب رُوتین مرقتہ اصرار سے پوچھا تو مجبور اُ فرایا کرتم شاہ کر ومیر کی مزار مدحاؤ اوراست عاكروكم آب كے كالات صورى ومعنوى ميں كسى كوشك نہيں ہے ليكن اسف حبد حصرت محمر مصطفيا صلى التُدعليد وسلم كى مشر مويت كلا تناع لا زم ب فينع صدرالدين ومإ ب سكم اور ا بنے پدرنررگوار کا بینام بہو نیا دیا۔ اس روزے آکیا ہاتھ قبر سے یا مرنہ آیا۔ آپ کے حالات اور کا لات مجلاً تحریر کے کئے ہیں رحمتہ اللہ تعانی علیہ۔ المائة البوت المائة الم

#### مرسوه سياسروهم عدة الوالين ازل قدوة العارين الدوارمراه دكاسرهد سيرناب الوضم الدي محد الشياب

ما مبتحفته الآبرار فرات بن كراب كما وطن خرالبلاد نفراً وتعاد آب فعلم فقر مدست اور وكرتينن اب والدبر ركواد سے ماصل كيا تام علوم ظاہرى وبالمنى ابنے والد كے علاوہ ابنے جيا

ابدرسلی کی سے ماصل فرایا۔

اور آب کا زمانهٔ و فات آ فِرسلفنت تنار خان به رحمته اللهٔ تعانی علیه به

#### و کران دران

عارف مربود كارمز مفصود قط في سلطان بن في فريدالبر المناف المسعود

آپ سرحاقہ واصلانِ حق تھے تام مشائنین وقت آپ کے کمال عرفان کے معترف تھے۔
ریاضت و مجابدہ میں مرد فتار تھے مریدوں کی تربیت میں بڑا ملکہ رکھتے تھے آپ حضرت خواجہ
قطب الدین بختیار کا کی کے موبوب تربی مرید تھے۔
سیرالاولیا تا ہیں ہے کہ آپ کا سلسلہ سب فرخ نتاہ عادل کہ بہونچا ہے جب جیگرخال ہا کہ
کا ملی میں ہونچا تواس نے اس ملک کوئیاہ و برباد کہ دیا آپ کے عدا علی اس حادثہ میں جہید مہوئے
لیمذا آپ کے داو اشور تر اپنے عماد لا دوخاد کے رائۃ لامور آگر کہ خدرون وال تھے۔ راہ موقعہ

کم سنی کے زمانہ سے آپ کے دل میٹن مطلق جاگزیں تھا ۔جب عالم شباب میں بیونچے تو صول علم صوری دمنوی کے لئے نکلے ۔

سراتهارفین میسلطان المشائخ سے مفقول ہے کہ جب آپ شہر طمان میں ہوئے موانا منہا جالای تمذی کی معجدیں امر سے ایک روز اسی ہو ہوں اسی کی معجدیں امر کا گئی الدین شغول تقع کہ خواجہ قطت الدین بنتیار کا گئی اور سے اسی مجدیں تشریف الا کے اور مل خطر فرا کا کہ ایک حجال مالے خوش رو مطالعہ کمتنب میں شغول جو جھا کہ کوئی کتاب کے دور کا فاصل کا در سے مو۔ عرض کیا کہ اسکو نافع کہتے ہیں آ ب نے فرا یا کہ نفع دین نافع سے حال الدین کا فرا کے دور کا در سے مو۔ عرض کیا کہ اسکو نافع کہتے ہیں آ ب نے فرا یا کہ نفع دین نافع سے حال

شكارة التيرت (علا)

فِ كَرِيْ كَهِا كُرْجِهِ آيكِي نَفَرِكِيمِيا شرك نَفْع مَرِكًا يه كَهَا اللَّهُ كُرْسِعادت قدمبوسي هال في ا در دل سے معتقد موسکے جب خواجہ تطب الدين مائيات سے عاذم دملي موت تين منزل ما مخت كريماه ر اب رہے اسکے معیز خواجہ نے فرا ما یا با فرمد کیہ اور دن اکتساب عادم ظاہری میں مصروت رہو۔ اسکے ببد رقبی آوُ اورمیری صحرت افتسار کرویسکطان المشائخ اس وقت اشاره سال کے تھے جبکہ حضرت خواجہ قطب الدین نختیار کا کی نورمت اختیار کی - اسکے بدم صرت خواسم سے رخصت مو کرمتو مہ قند تھار موے کا تل یانے سال تعلیم میں مصروف رہے۔ راحت القلوب سے ایساظام موتاہے کہ آپ بعروباں سے عازم نبداد ملوے اور مام تعین فاقت ے مارحزت فیخ الشیوخ کی خدرت میں بیوننے ، خیا نے تو دکتاب مذکورمی فراتے ہیں کم شہاب ادین سروردی کواس دعا گونے دیکھاہے اور معاوت قدمیوی حاصل کی ہے جذر روز آلی خدرت میں رہا ۔ گنب کرید معی قرمات میں کہ بغداد میں شنے اجل شیرازی کو بھی یا یا جو بیر مزرگ اور إعصرت تصرًّا بكي وسرت بونهي كي مشرَّت منها أنكون مِن أنو مبرلاك اوركها ال عالم نيك أو لیں چیزون آ بھی خدرت میں رہا اسکے بعد وب بغدا دے ذکا تو جنگل میں ایک درولیش کو دیجھا جو نہایت نیف وضعیف پورت استخاان مو کے تھے میرے دل میں یہ بات گذری کہ معاصب اس حِنكُ سِي كب سے مونكے اوركيا كهاتے بيتے مونكے وہ ميرے اس خطرہ ير آگا د موكنے اور فرا فياكه اے فرید چالیس سال سے میں اس صحابی اس غارمیں کونت بذمیر موں اور میری نتو خوج فاکتا کے بنس ہے میں مندروزاس نزرک کی فدمت میں رہا اسکے بعد نجارا کی حانب روانہ سوارت من الدين نا جزري سے ملاقات كى وہ حب مجھ ديجيت تو قرائت كريد لا كا ايك وقت مثالخ ر وزگارے سوس اور تمام عالم ایکے علقہ ارادت میں داخل مو گا اور بیرد کملی حو ایک کندھے پر تھی میری طرف ڈانی ادر فیر مایا اور مدلو۔ چناتچہ میں نے اور عدنی ان کی خدمت میں بھی چندر وزر ہا بھر وہاں سے نکلا اور مذخبتان میں معن نرر کوں سے ملا معرو ہاں سے ملتان لوٹا اپنے بھائی تینے بہاوالین وریا نے ملا اوران سے معافر کیا انہوں نے دریا فت کیا کہ تمہارا کام کہاں تک میونی میں نے جواب ديا اكرس سيان كرون تواب عن كرسي بينتي بي وه المي مواس الرعائ المي يهات میری زبان سے نه نکلی تقی که کرسی موامیں ملیزر یکی میرے مجانی مبیاداکدین نے کرسی پر باتو مارا ۱ ورکوسی پرگئی بير تحصي كهاكه مولانا فرائي بي مارتكور انيده - بيروبان سي بنااور في آيا اور خوام

المُعلِقَ النبرت المُعلِقَ النبرت المُعلِقَ النبري المُعلِقِ المُعلِقِقِ المُعلِقِ المُعلِقِ المُعلِقِ المُعلِقِ المُعلِقِ المُعلِقِ ال

تعلب آلدین بختیار کاکی کی فدمت میں ہمونجا ان کے دامن سے والیتہ موگیا اور مبیت کدفی متیہ سے روز مجھے الیی تعمر مرفراز کیکے الیے مقام پر ہمونجا دیالاس راہ میں دل سے میروسلوک قدم صد سے فروع موازبان مبارک سے بیرانتھا رفرائے ۔۔۔

تورًا ه براه نرفیتی و شراره نمو دند که ورنه که ازی درگه برو در نکشو دند که این ن درگه برو در نکشو دند که این ن دوند

ودسفة كروشيخ في فرمت من عامر موفي-

سرالاولیاوس متقدل سے کوب گئے شکرتے چاہا کہ مجابہ ہوکہ میں توخواجہ کی فدمت میں عرض بوالا مہدئے ۔ جواجہ نے ایک سے افطار کہ و ۔ آب نے اسی طرح کیا تین دن کے ابعد کی خدروشیاں لایا اور آب کو دس آب موجہ لیا کہ جو بخیب سے عطا موئی ہیں اور ان رویٹوں سے افطار کی بحجہ در رکے بعد آب کو اللی بو ق خس سے وہ روشیاں با مرکل کئیں آپ حفرت خواجہ نے وہ روشیاں با مرکل کئیں آپ حفرت خواجہ نے فرایکہ وہ مُلا بھی کہ میں منامیت میں معام موہ نے اور عرض مال کیا حفرت خواجہ نے فرایکہ وہ مُلا بھی کہ منامیت میں معدہ میں ملکہ نہ باسکی اب ما کو اور وہین دن بورے کو جب چھ دن گذرگ ہو تھی منامیت میں منامیت میں مدہ میں ملکہ نہ باتھ ادا اور خید سنگر بزے مندیں و ان ایسا وہ شکہ بن کے الاکھ مذہ سے امرکز والی جائے اور اور میں منامیت میں مارے میں آتے مند وہ میں گئا کہ الکھ مارت میں خوال کے اور وہ شکہ بن جائے آخر وہ مات ہوئی کو است ہوئی کہ مارت وہ خواجہ نے فرایا تعالم غیب سے جہلے اس جا دوال میں خیال گذرا کہ خواجہ نے فرایا تعالم غیب سے جہلے اس جا دوال میں خیال گذرا کہ خواجہ نے فرایا تعالم غیب سے جہلے اس جا دوال میں خیال گذرا کہ خواجہ نے فرایا تعالم غیب سے جہلے اس افطار کہ ہو ست بدواجہ سے بدواجہ سے بدواجہ سے جہلے اس افطار کہ ہو ست بدواجہ سے بدواجہ

صاحب راتعادفین لکھے ہیں کہ ایک روزاب خواج قطب الدین نجتیا رکا کی کی خدمت ہیں ما فرم ہوئے الدین نجتیا رکا کی کئی خدمت ہیں ما فرم ہے نہ کہ دری سے قدم الم کھڑائے اوراآب زمین برگر بڑے کہم مئی آب کے منہ میں آگئی جب کے منہ میں آگئی جب کے منہ میں آگئی اس وقت سے آبیکو کہنے سے کہا جانے لگا .

ما حب اخبارالا فیا رکھتے ہیں کہ حینہ سلوں پرٹ کولاد کرلیما یاجار ہا تھائی فرتھ نے اسل سیاراں سے شکر طاب کی تواس نے کہا یہ نمک ہے آپ نے فرایا نک ہی ہوگا جوسودا گہنے بار آبارا تو تمام نماک بر آ دموا وہ سند مندہ موکر آپ کی ضدمت میں عاضر موافیخ نے فرایا کہ شکر

مَوِكُ بِعِرجب تعيل كعد لا تو كال شكر من تبديل موكيا تما -

صا دہے۔ برالاولیا و لکھتے ہیں کہ اس کے بعد شخب کرنے از زیاد مجابدہ کی غرض سے حیاحہ کی خدمت میں حاصر موسے اور معروضہ کیا کہ اکر ارستا رسوتہ جلد کشی کروں فرا یا کہ اس سے شہرت مو کی بیرون اليكه غلام كو اس علد سے تبرت مطلوب بن اكث كوشر مي علائش رمول كا حفرت خواجد في والاكم عِينْ عَكِيكِ مِنْ كُورَ آبِ كُومِعِلُومُ مُدْتِهَا كُمُ عَلِيمَ عَلِيسَ كُو كُمِيَّةٍ مِنْ خُواجِدِ فَيْ إِي عَلَيْهِ بِيلًا جام سی سومسی کے سامنے کنوال موا در کنویں کے کنارے درفت مو اوراس محدمیں موزن لائق صحبت اورمحم رازمه حالبيس روزتك ابتدا ك شب سے اپنے يا وُل درخت سے باندہ كرس كال كنوس س لتك كر وكروت مي مشغول رمو برت تلاش كے بعد أوج س اليي مسور على بوال ضوصیات کی مامل مقی آپ نے فواجہ کے ارشا دے مطالق جا لیں راتیں ھلے محکوس کیا ۔ سلطان المشائخ فِرْمَا فِي مِن كرفِ حواجر مُرك بَلِي تَسْرِيف للم توجواف قطب الدين تُحتياد كا كات ككرس الرب تنجشك عن اسى زمانه من حوامه قطب الدين كي خدرت مين النفي جب حراج بررك نی نظران پریڈی فرایا کر با با قطب الدین اس جران کو کہ تک اپنے مجامہ وں سے حلا وُسے کہ عطا وو تعواجه قطب آارین نے عرض کیا کہ آپ کی موجو دگی میں میری کیا مال سے کرس انجوعطا کدوں فرایا ان اتعاق تم سے سے خوا حبررگ مجرہ س روبقبلہ کھرے موے اور غواج قطب الدین نے میں موافقت کی للجث کر کوطلب کیا اور آئکو رونوں کے درمیان میکردی اسے بعددونوں براوں نے انکے لے دعا کی ۔اسکے مدورور تررک نے فرمایا کہ فرید اکے۔ ایسا تمع سے جو درومیتوں سکے خانوا دہ کو *دوشن ک*ر ولگا ۔

سرالاوتياء س مقول ب كرجب حفرت خواج قلب الرين نبتيار كاكى ك نتمال كا وقت قربيب

المثلغة شانروهم

ا من احزمت کنی ت کرفته با نسے میں مقیم تھے۔ قاضی حمید الدین نا گوری کے دل میں خطرہ گذرا کنتر قد سجارتی مجھے لے۔ اس طرح سننے مدنالدین کے دل س صی خیال آیا۔ خواصر سنے فرایا کرس سے فرقہ فریزالدیم محدد لني المنت كودونكا عوميرا فليقر اور مات ين ب - بيس به المنت قاضى حميد الدمن كوا الدكر عمان حق ليم مبك اس رأت من حفرت كني تشكر كوير واقعه ذرات منه معنى موكيا وعالم العبيم كوعازم دنكي بوت خوا حرکے اُتھال کے بچوتھے روز آپ کی فرار پر بہونیجے ۔ شرفِ زیارت کے بعد قاضی میدالدین ناگوری سے وه خرقه اوردوسرى النتيس عاصل فرالس يجرخه قدزيب تن فراكر حفرت خواجه كمكان سي داخل موسة اورْسندسجاد کی بر رونق افروزمو کے اور ایک جہال آب سے رج ع موا معب مول صرت واجہ آب می روز حمید با رت ریف لا کے فرایا کہ جو نعت مواحد نے مجمعے عطا فرا کی ہے وہ کیا شہراور کیا بالان ہمنتہ میرے ساتھ رہے گئی۔ میر دیکی سے تصبید ہانے رواند موے وہاں می ٹراہ مجم موا مرحانب سے وك آيك كى خدرت من كشا ف كشال آنے لكے آپ نے د بال سے مى دواند موكر اپنے آباد د اجاد ك وطن مِن كَيْد وان قيام كيا اور ميرات أن ميدي اود ملتان سال مورت أخر عمري ايك غيرمعروب مقة احويتن من قيام كما جهال كونى تنحص آب كم الات ميمطلع نه موسكا أيلة ول كرمطاتي مولمال ا در الله دومرى روات كم ياظي ويسيسال اس مقام م كونت غيرر سه ينغ نفير آلدين جِيانَ ولهِ ي مَعْدِل مِن كُرِيْنِ مَن احروسَ سِ مَنا بل مع مِن الله الله الله الله المالي ميدال تعين من من كال هافرادے عالم وج دعی آئے ما عمی کے نزدگے مکان تعیر کی آب کے ال دعیال اس کان ی رہے کتے اور آپ اکٹر میری معروت عبادت رہے تھے اوقت مردرصم اس درختوں کے نیج تشریف ركصة باوجدوان وتيال كى موجود كى كالمحافى اليلول برقنافت فرات تف يبن دقت يامي ميسون موت كرميث ميرسكين استرائ مال من آمب مي عيال مديدى تنكى دى - خيالي سلمان المشاكي فولم ا بن كرص دوري تجب كرك كر حافر مها أو محمد ميدك مسرت ماصل و في الك دل أيكي سيول إلى اکے بی بی نے ما عرب کر عرض کیا کہ فلاں لاکا معوک لے الک موگیا آ ب نے فرایا بارہ سود کیا کہ تقف اللي اس فرمز آخرت كيام يا وس س رى بانده كربابر دال ووسجان التدكيا استقامت كي عالى منى عنى استك وبد صفرت كى فارغ البانى كازمانه شروع مدا دوراب كى شهرت اوركراات عام بوكيس جوطرف سے فتومات شروع بوش مللان النائع يد مي كليقيم يك آب كا ايك معاصب ص كانام محديما كخيشكر كا وم امرار تعاليك مردكو موس وه واجرك يتي مبيماتها كراكا يكد دموس موكيا -

کہ شرف الدین میں بیسا۔ جب میں میرونکی آیا تو شرف الدین کا وجود نہ تھا۔
سیرالا و بیاد میں ندکور سے کرجب سابطان تا صرالدین بہت میں الدین التمش نے طبات برگرکتی کی تو
حفرت کہنے شکر سے شرف لا قات ماصل کرنے کے لئے اجروس بیونی الما قات کے بعد الف قال کے دریعہ
چار دیہا ہے کی سند اور کجہ نقدر قرروانہ فدیمت کی حفرت کہنے سے نقدر قم فقراد میں تقیم کر دی
دیبات کو بھول نہ کیا اور فرمایا کہ اسے طالب بہت ہیں انہیں یہ دیبات ویدئے جائیں اس وقت الف قال
کے دل میں یہ نعیالی آیا کہ سلطان ناحرالدین کوئی در کا نہیں ہے کی کم کوئی اس کے بعد تو جہ شیخ سے سلطنت

دلِّي مجه بل جائے كغيث كي يدبات فوراً بالمن معدم كرى اور قرايات

قرات میں کہ اسے فرزند حق تھا کی سے ایٹارٹ تہ جو کر کرمب میفنے و اسے میں اوروہ دینے والاب اورفرات میں کہ اسے فرادح تھا کی سے ایٹارٹ تہ جو کر کرمب میفنے و اسے میں کہ زندہ نہ مجہ وادراس سے میں فرات میں کہ ناران کو زندہ نہ مجہ وادراس سے میمنید از کر دو در مرسے کو کھا گئے۔ اہل کو کمی جامت ہولو انداز سے گفتگو مت کروا ورفو و کو اورفو گؤو جا ہ ومنصب کے لئے ذامیل مست کرو اور فورو جب دولت مندوں کے ساتھ می کا اتفاق موتو تھی جاندانوں کی عزمت کروا ورانی توانائی ہے افتا و تہ کرو جب دولت مندوں کے ساتھ می کا اتفاق موتو

دین کوفراموض نه کرو عفلت وحتمت عدالت وانها ف اورتونگری کے وقت عالی ممت رہو۔ حبحت تعانی کی رحمت کا تم پرفیفان موتواس سے نه بھاگو - دشمن کو تد سرسے دفع کرو اوراس سے تواضع کے ساتھ بیش آواور نرک بینوں کی عیب جوئی نه کرو سخت کلامی اور سختی سے دور رہو ۔اگر تمام دنیا کو وشمن نبالوگے تو تمہارات کروں میں شمار ہوگا ۔ اگر راوت مطلوب موتو حمد سے بچو ۔ اور بھن میں اور کی کوششش کروگری کرد ترکون کھی نہ کی سارہ

المؤلم اس بات كى كوشش كروكرتم كو مرتف بعد بي نزدگى سلے -سر الاول اور من مقول سے كرساطان المت نخ سے پوچاكيا كوكيا آ ب حضرت كبت كرے اتقال كے وقت موجود تھے۔ بہت م فرايا كرنہ من سكين اسوقت آب نے مجھے يا د فرايا اور كہا كہ فلاں السلطا المت نخى د كہتى ميں ہے۔ ميں من حضرت قوام قطب الدين كے انتقال كے وقت موجود مذمقا اسوقت ميں بانستے ميں تھا لفذا آپ ئے فرقہ فلافت نينے بر آلدين آئمن كے تفویق كيا اور كہا كہ يوانت نظام الدين

حوسونیا دی حالے .

سلطان المتائع بيمى فرات بي كوب بانيوي موم كاشب آب بيدون كا عليه بها الو فازعنادهما كرساته اوافرائى اورب بيمن موك مب بهنس آياتو دريا قت فرايا كرسات الزعادة بيماك بالزعناديم كانبين عرض كياكيا كريات المراح المراح أسلط بين عرض كياكيا كريات المراح المراح أسلط بين عرف كياكيا كرات المراح المراح أسلط بين واقع بوق مرد فوا في آبي و فات برور سنه بده و رحم موالا ليم بنرانه ملطنت غيات آلدين بلبن واقع بوق مرد فوات مود و تراه و المراك المراح المراك المر

متعیف تھے بہشہ عبادت میں مصروف رہتے اور گذربسر کے لئے زراعت کرتے تاکہ ملال روزی حاصل ہو اپنی تمام عمر مطابق رضائے اللی بسر کی رحمتہ الله علیه

ورس فرز ذر شبهآب الدین گغب کے تھے کہ جرکال علم وفضائل سے آراستہ تھے اکثر او قات ابنے بدر زرگوار کی فدمت میں ھا فرر تھے ساملان المثائخ فرائے ہیں کرمیرے اور شیخ ننہا ب الدین کے درمیان محبت وساوک کا رشتہ تھا اگر کھی مجہ سے مضرت نمٹ کی فدمت میں علمی مرز دہم ماتی تو

سفارسش كركيموات فراديته رحمته الله تعالى علييرا

تميرے صافرادے تین برزالدین سلیمان بن گنجث کرتھے جوعلم دِتھوی مِن شہورادراوصا ف ك رسي متصف عقر اسيند يدر تزركوارك و فات كے بعد اسيند مجائيو ف اور امل ارا دت كے اتفاق ے مستدسجادگی بیتکن موئے ان کو حضرت تنع شکرنے این موجودگی میں خلفائے حیثت کا مربدکسا تعاكيونكم خواجه قطب الدين فيتى كم سنتم كران في والدكا أنتقال موكيا سبف عاباكه ان كوان مح والد ى مگەسساپەختەت كىمىندىنجادگى يرىٹھائىي - بۆرگان خىتەت اورىرىشىتە دارون ئۆكھانوا جەملى ئىتى کہ جزحواجہ قطب الدین کے چیاہی دہلی میں موجودہ س اوروہ اس وقت سلسلہ حیثت میں مسندسجا دگی ير فأنزي لهِذا انهي اطلاع ديني عاسمية تاكوان كي رائے معلىم موسكے مصلحيًّا خلفائ حِثْت كے منجله وو فلفاء نها عبر روز اور خواجه فوز كود نلى بعيماك جب يه زرك اج رفتن بيوني كغ كرف انكارت مقال ك اورنهايت عرت واحترام سے اپنے مكان اے آئے اپنے دوصاحر ادول تينے شہاب الدين كشيخ بدرآلدین کو ان کا مرید کروا دیا اسکے معدیہ رونوں بزرگ ربتی رواند موت خوا هرعای شی نے جا ہا ر انکی رفاقت میں حینت تشریف ہے جائی جو نکہ فیات آلدین بس خواص علی حینت کا مرید تھا۔ نہامت عاجزی کی کرخواجہ جنیت روار نہوں جانی مجبوراً ایک مکتوب آپ نے بزرگا نِ حنیت کے نام تخرير فراياكم مجع جو نعرت مشائخ حينت ميرے والداور جيا وُل سے باتھي وہ مين اپنے برا در زاده قوا مرقطب الدين كونمن دى ادرسها د كى حيثت ان كے حوالے كر دى يه خطالے كرخوا هر روز اورخوا هروز خیت روارنه موتے اور خوا مرقطب این کو نزر کا بن حیث کے آنفاق سے منعیس جادگی پر منعا دیا۔ اورخوا معلى وللى من رسب آب كا مزار دملى من واقع سے اورجب فينح برزالدين مليج عكر نے : فات بان آب كے معالمي س نه آبكو حفرت كنے شكر كى گنبدس دفن كيار حمد الله تعانی عليه هِي من ما جنراد سے تینخ نظام آلدین من تنحب کر رحمتدا للدتمانی علیہ تھے رسلطان المبتائع فر لمت میں

له حفرت أنغ شكر آب كو بنهايت مهرباني سے منماليتے اور انس ديکھ ديگھ كرمكراتے رہتے - آپ سيامي تع اور فن شجاعت مي ب نظر ته ما حب شف عي تع فيانير اسي يدرنيد گوادي زندگي مي سلطان غيات الدین بلبن کے ساتھ تعے مفرت کنب رکو خواب میں دیکھا کہ آپ کو بلارہے ہی علی الصبع سلطات اجازت ليكستو مراج زمين موك اس شب مضرت من كاح ومن من انتقال مواتقا ليكن شهرك اطراف باره حمادتمیں مورات کا وقت مونے سے برکروی کی تعیں حین فی وجدسے آپ حماد کے باہری دے -حفرت منج الميار نظام الدين آ كي بي للكن كيا فالره كه طاقات بنس مب كن صبح ك وقت جب دروازمُ معاريرميوني تاكه اندر داخل ونكياكه اس طرف مصحفرت من كما خيازه لايا عارا ہے آپ نے بعا ئی سے بیر جھا کہ کہاں سے مارہے موفرا یا کربیرون مصادمقرہ شہداء میں اکثر گئے شکہ مایا کرتے تھے اور عبادت حق میں معروف رست تھے اور حو مائے یرفیق سے دفن کے لئے لیجا یا مارہا ہے تیج نظام آلدین نے فرایا اگر آپ و ہا گئی شکر کو دفن کریں کے توبیری بے قدری مو گی اسٹدا وہ میں نماز منا زه ادائی کی اور صفرت نفام آلدین کی صلے مطابق حصار کے اندر حبارہ سے جایا گیا اور آپکے طاص حجرہ میں آپ کو دفن کیا گیا گہتے ہی کہ صرت گنے شکری وفات کے بعد کفاراحو دعن بہونیے اور رُوا أَن تَر رُع كَى . مَعْرِت نَعْل م الدين كُن كَفا ركومَهُم واصل كرف كي بدشهد مور على يشهادت كي بعد مقنو او اسمے درمیان آپ کی نعش تاش کی گئی کہیں آپ کا پتے ندمیا تعبی اوک کہتے ہیں کرسلطان علاد الدوله كي ساتد قلعه ك دروازه برآب في التهادت بافي اب مك ومي آب كا مزادمتهورب رحتبداللد تعابي عليه .

پانی می حاجراد سے شیخ معقوب بن گخت کرتھے یہ سب بھائیوں سے حیو سے تھے جو دوستی میں مشہور تھے اعلیٰ نفس اور صاحب کوامت تھے ما زمین کے طریقہ کے موجب اکثر سفر میں دہتے با آخر مردانِ غیب آئیو تصبر البرق کی راہ سے لے گئے اور آب غائب موسکے دمتہ اللہ تعانی علیہ .

المين شيخ علاء الدّين بن شيخ برر آلدين گنجت كر ك تام بي توں ميں ممتاز تع امك روز گن كرتشر بف فول تع شيخ علاد آلدين دوسرے بحيوں كے ساتھ كھيلة موئ آئے اور حواجر ك مزد يك كافرے سوك و حفرت كنج شكر نے بان اپنے منہ سے دالا اور خود جو كئى پرسٹير كروف و كرنے گئے آب كے خادین سے ایک عادم نے مسكانا م عيلى تشا اور جو خلوت ميں آب كى خدرت كيا كرتا تقامع تى سيد عاكر نے كتا ماكم تنج شكر دفوكرنے كے بعد اس پر بيٹيريس فيخ علاد آلدين آكراس معلى پرسٹير كئے خواج ميں نے منع كيا كم شكر سافر ليا سیسنے دو آپ کے برکت انفاس سے تئے علادالدین تقریب دو قرن ک مندہ جا دگی بڑیکن رہے آپ مولہ

دامی سال کے تھے کہ آپ کے والد کا انتھال ہوگیا لہٰ دا آپ مندگنی شکر براسی عمرے روبی افرز موٹے۔

دمی سال کے سجاد کی کا حق بخرو نوبی اوا کرتے رہے اکٹر طاطین آپ سے تقرف بلاقات حاصل کہ نے

کیلئے آیا کہ تے الیون آپ اپنے مقام سے حوکت تہ کہتے تاریخ فیروزت ہی میں مرقوم ہے کواس وقت

فیا شاد الدین تعلق سلطان علاد الدین خلی کی طون سے حاکم تھا ایک دن حفرت نینے رکن الدین اور حفرت نینے علاء الدین نے ان تعول کولیاس میں کہ چرخ دی اور فرا کی طون سے حاکم تھا ایک دن حفرت نینے کون الدین اور حفرت کینے علاء الدین نے ان تعول کولیاس میں کہ بھر خوالی کی اور اور سلطان فیروز میں ساتھ تھے تینے علاء الدین نے اور کی موسیل کولیاس میں کہ بھر خوالی کے ماخرا ہو اسکے بور سلطان فیروز میں رجب جرسلطان فی اور ان کی موسیل الدین کا موسیل میں موسیل کی اور ان الدین کی موسیل کا موسیل کی اس میں کہ موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کے موسیل کا موسیل کی موسیل کی موسیل کے موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کو ایس کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کو ایس کشار کو گئی کے موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کی موسیل کو موسیل کی موسیل کو کو کا موسیل کی موسیل کو موسیل کی موسیل کی

#### و کرست رکیب روز کامل صادر کی این بخرم کار متالط عارف کامل صادر کی بیانی میاد میاد کامل میاد در این می بخرم کی رمته الله علی

آب تمام كالات سے آداستہ تع حضرت كُن شكر كَ آب بھا كى اور خليفہ تع سلطان الشائخ فرات من كہ وہ سترہ سال ك و بلى س دسه كيلن كو ئى جاگيراور نقيد الداد قبول تذكى حضرت كُن كى اتباع من متوكلى دسب اور اچى زندگى بسرى سلطان المشائع كيد مى تحرير فبر مائة من كر آب مائى مقائى تقد جو بدائية ن ميں دستے تھے اور ان كى طاقات كے لئے ہرسال وہاں جا يا كرت تھے ايك روز دونوں بھائى بدائيان کایک بزرگ فیج علی سے ملے گا۔ شیخ تجیب الدین نے قبل اسکے کو اس اور نے پر مخت علی کا اس اور نے پر مخت علی کا الاس کی استین علی کا الاس کی تشاور میں باور سے جو تا لکال دیا اور زمین پر بر بر بہ با اور اس اور سے برج نیخ کا الاس کی تقافیم رکھا شیخ علی ندائی میں ایس کے دروازہ پر بیٹی دہ سے فیج کے سامنے ایک کت ب رکھی ہوئی تئی شیخ بخیت نے بوجیا کہ پر اس کتاب ہے . شدت غم سے فیج نے کوئی جو اب بھر شیخ بخیت الدین نے کہا کہ اجازت میں تی کتاب دیکھوں بشیخ نے اور جب سے مشافی میں گئی کہ اس کے میں کا ب کھو سے بھی تو بیا کہ اس کا فرز کہ نہ میں ایسے مشافی میں گئی میں گئی کی جب اس محریر پر اور جب سے کے سامنے بور یا بیر قدم دکھیں کے توقیاء ست برپاکہ میں کے قیم علی کی جب اس محریر پر اور جب سے کے سامنے بور یا بیر قدم دکھیں گئی توقیاء ست برپاکہ میں گئی گئی جب اس محریر پر اور جب سے کے سامنے بور یا دربہت معافی جائی ۔

سالما ن المتائع بد مي تحرير فرمات من كرجب لبي شيخ بخيب الدين حفرت كمب كروبره حافرة الموجود والمعرفة الدين حفرت كمب كروبره حافرة الموجود المين كو وقت آب سے احماس دعا كرتے بابی فيال كرت الدين دوباره آمانه مواس طرح الماس دعا كى گفت كرنے آخر بارى اس طرح الماس دعا كى گفت كرنے آخر بارى اس طرح دعا كى المب يونے تو اور مرفان كالله كودبان آئي موفات واقع موفى دهمة الله تعانى عليه -

### وكرست ركيب

مم اشتا ، و حروفا قاقدوة الادلياء بررالدين الحق رمة الله

آب كوالدكانام على بن التي دلموى تما علما برى وباطنى سے آب منرين تھے. زيد وورع اور و ديوسماعين آب نظرتھ -

ما عيب رالاولياد كلفة من كراب على كم بزرك زادون سي تعيم برتبرس اكتساب علم كيا زائشمندا و تت سے گور كي سقت لے كو ليكن برعلم من حيداشكال باتى ره كئے تعے علاو تنهرى طعند زف كر بائد كى بہت سى كت يوں كے ساتھ تجار آرواند برے جب ققيد اج وجس بيو نجے صرت كنے تنكر كى توجهات سے متعنيد موت برطم علوة البيت (علوة غانزم)

سلطان المتائع يدمي لكفته من كرحفرت موكر كمير كائه ولي يادرمتي به اورتيخ برالدين المحتى كرك ميرك فائه ولي يادرمتي به اورتيخ بررالدين المحتى كالبكاف كه ايك لمحجى السائم بوناتا كراب كراب كالمات كوايك المحجى السائم بوناتا كواب كالمات كوابك المحجى السائم بونات المحتى المات كوابك المحجى السائم بونات المحتى المات كواب المحتى المات كواب المحتى المات المحتى المحتى

بمش سياست غمش دورج بونطق متيرند

ر از صود کم سشو و نسب تو توه منیرند. نده قررار دین بر را اینی لاری انازه ندر سر در و تا موفق

تمام دن اسی بریت کا فوق رما اور آپ برعالم تحیر لماری رما ناز مغرب کے وقت کی شکرتے آپ کو المام بنایا نمازس بجائے وقت کی آپ کو المام بنایا نمازس بجائے وہ سروش آیا تو کی آئی کے سند فرایا ہوش و حواس بجار کھواور دوبارہ المدت کہ واس دفعہ آپ نے نمازی م کی باوج داس استغراق کے آپ مغرت کی خدمت میں رہتے تھے ۔

سیرالاو آبیاء مین نقول ہے کر صفرت گنج شنکرے احیاب اوی بادی سے لکٹریاں لانے کے لئے احود بہت کے قرب وجوار میں جاتے ایک وائٹ نیخ بدرآلدین کی باری آئی آب کلٹریاں لانے کئے او آبید سے بمراہ کھڑ گنجنگر کے دوصا و برادے تھے اثنائے ماہ میں آپ وہ دو تواسا جرآئے کہف کئے کہ ماسے مربدوں میں وہی کوامست نہیں۔

جبیا کر سیدا حرکیر کے مردوں میں تمی وہ سیر بر سوار موتے اور سانی باتھ سے کیڑیا ہے تھے ۔ شنخ رر الدین اسی نے فرایا اے مذوم زادہ اسطرے نہ کہنا جا ہے کہ آیے مدر نرر گوار مرت بزرگ من جب بیند قدم ای برسے ایک برالسیر حکی سے نکلا حفرت کنے سے کرے دونوں صاحبرادے درخت پر حِرُصِكُمْ فِيغَ بْدِرالْدِين آگے بڑسے اورشیر کے سریہ اپنی آستین اری اور کہنے گلے کہ تیری میا محال کہ تار لوُگُوں کے سامنے آئے ایکے بعدما چزاد واں سے بیتے اتر نے کے لئے کہا صا چزادوں نے کہا جب تک مشیر نه مائيم نيعي ندا تري ك حضرت بدرالدين ك شيرس فرايا اسدكة ملا مايشير المرين بركا اور مير حلاكميا . مضرت مغرث اينه زمانه حيات سي حضرت بدر آلدين كے علاوہ كسى سے خدمت نه فى . مب حفرت من شکر کی و نات کے مبدآب کے صاحبرادے شیخ پررالدین سلیما ن من گنج کے اے مندارشاد سنبها فی تو آب نے حب دستور کید دست تک آبھی خدمت کی آخری عمرمیں آب بیک تغراق اسقدر غالب سواكران نے گوشر تنہائی افتیاری اور وفات تك اسى حالت ميں رہے أب بى وفات كے بعد سلطان المتأتي في مركزاني كو اج دفن رواندكيا تاكرآب في والده ا ورصا حبرا دول كورتي ايس دونوں صاحبرادوں کو چیکے نام قواحد محمد اور خواجہ دیسی تیج تام ممتیں عطا فرائیں خیانچہ آج کے خواجہ محمد ا وزواه موسى كى اولاد حفرت سلطان المتأخ ك روضين قيام نديرس الغرض حب تينج بدر آلدين المحاق كے انتقال كا وقت قريب بيردنيا ناز فجر حاءت سے پڑھكر اوراً دتام كے اور دریا فت كييا كەكيا وقت اشراق سوكيا عرض كي كياكه بال سوكيا الزاشراق مي آب ن ادافراكي اسك بد تاز جاشت مي ادافراكي اور بيرمر ببحو دموك اورمان مان أفرى كريد في رحمة الدُّتَّا في عليه -

وَكُرُ مِنْ اللهِ اللهِ

آب كال علم وتقوى سے آراستہ تھے آب كاسلىلە نىب حفرت الومنىيغىر كوئى تك بونخالى . آب حفرت كنى شكر كے مردا وزمليفه تھے معا ب سرالا دكيا ، كہتے ہي كہ حفرت كنى شكر نے بارہ سال تك ان سے

ساطان المنائخ فرات بن كرشيخ جال كوان كو انتقال كوبدنواب مين ديكها كرفراب بي جب فجه قرمي آفاراً كيا تو دو غذاب كرفرنت آئے اسك مبدا كيداور فرست تدايا اور يو فران بنجايا كرمي نے اس محف كوجو دوركنت صلاقالروح نماز مغرب كرساته اداكرتا تقا اور جو آيته الكرسي برفرض نمازك بعد پير عقالتها بخت ديا. رحمته الله تعالى عليه -

#### و و کران دین

مم رازنهانی وافع اسرارمانی فردوقت عارف میسانی

یہ بی صفرت گبخت کے کے فلیفہ ہی سلطان المشائع فراتے ہیں کوفینے عارف وائی ملتا آن سے لئی رکھتے تھے اور وہ صفرت گبخت کا کامت قد تھا ایک دفعہ والی مان نے سودنیار شیخ عارف کے ذریعہ تخت کر کامت فتہ تھا ایک دفعہ والی مان نے سودنیار شیخ عارف کے ذریعہ کی خور کے بیات زماد صفرت کے سامنے بیش کے گبخت کر خور کے لئے سے کراکہ کہا کہ عارفت نے برا درا نہ سیم کی آپ بہت تمزماد موری اور وہ بچاس دنیار میں جور کے لئے تھے بیش کر دہے بہت عاجری کی اور بیعت کی استدعاکی موٹ کے اور وہ بچاس دنیار میں جور کے لئے تھے بیش کر دے بہت عاجری کی اور بیعت کی استدعاکی کہنے سے نواز ا آپ نے ممنون مور کو کچہد اپنے باس تمالا دیا اور شیخ کی ایسی خور کے در متم اللہ عالیہ و

. وكرست ركيب

سرطاقه اولبياء سالارانقياء بيخ صدرين بن بهاءالدين دكرى رميالة

آپ کا لان وقت سے تھے اپنے بیدر نرگزاد کی و فات کے بعد مندادت دیر فالٹر مہائے۔
سبت سارے بزرگان صاحب حال آپ کے دست حق پرست پرخرقہ فالا فت بہنا اور مرتبہ کمال پربیو نچے۔
صاحب پر آتعارفین فراتے ہی کہ شنخ بہاء الدین ذکری کے سات صاحبرادے تھے آپنے انتقال
کے بعد دیو کچیہ ال واسیاب تھا اسکے سات صفے اُن کے منجا دینے مدرالدین اور نیخ مدرالدین کے حصہ
میں سامان کے علاوہ اکہتر دینار آئے آپ نے بیلے روزی یہ سب درویشوں میں تقسیم کردیا۔

ا ورانی ملیت میں کچمہ مذرکھا اور شغول کمتی موسکے نشیخ جال آلدین خنداں آپ مرد کا ل تھے۔ شغ احکوشتی تا ہے کے خلفاسے تھے۔

آپ کے رور نے خلیفہ فیخ علاء آلدین جوزی تھے جو چالیس سال کہ فیخ صدر آلدین کی خدمت میں رہے روز آن دو قرآن حتم کرتے تھے تی آپکے عبوب الله بیارتے تھے آپکے دیکہ معاصب کال مربد مولانا حا) الدین ملتانی تھے خیکا غرار برآلدین میں داقع ہے ایک روز جھڑت فیخ مدر آلدین کی خدمت میں استدعا کی کہ روف خیخ بہاء آلدین و کری میں جھے ایک قبری جگہ جا ہے فر ایا کہ تمہارے مدفن کے لئے حفرت رسالات نیاہ صلی اللہ علیہ کے بدالیوں میں جگہ مقرر کہ دی ہے اسک بعد آپ فیج کی اجالت میں بہا ہے مور ایک بیٹھ موٹ و وفو کر سے ہیں میں دبالیوں بہو ہے آئے خفرت علیال لام کو خواب میں دیکھا کہ ایک حکمہ بیٹھ موٹ و وفو کر سے ہیں میں دبالیوں کے تو در رکھا بیانی سے زمین میں موٹی ہے اپندا آپ نے اس مگھ وفن کر نے کی وفعیت کی میں میں دبار رکون کی دوسیت کی میں دبار رکون کی در رکون کی دوسیت کی میں دبار رکون کی دوسیت کی در رکون کی دبار کی دوسیت کی دبار رکون کی دبار کی دوسیت کی دبار رکون کی دبار کی دوسیت کی دبار کی دب

آب كے اور بى كئى خلفاء ہى جنكا ذكر اس محتقركتاب میں دشوارہ -سيرالعاد فين سيمنقول ہے كہ سلطان غياث الدين لبين نے اپنے سئر سے بينے جان شہر تي ہوں كا نام سلطان محد تقا دا بی ملکان ښاكر بعیجا په لڑكا لبند ہمت اور بطیف الطبع تھا - امير ضرواورا ميرس اسکے لازم تھے جائ شہد كى منكوم سلطان رئن الدين بن سلطان كا الدين و المين الدين التمش كى مركى تقى جو نها سيت مين و

جیل اور مارسا عورت بھی۔ مائے نسب اکثر حالت تشمیں رستا تعاصب سے وہ حیش نہ تھی ایک فعہ حالت متی میں اپنی بیوی کوتین طلاق دیدیا۔ سوشس آنے کے بعد تاضی شرت آلدین سے دریافت کیا کہ اب کیاکیامائے قاصی نے کہاجب تک اس عورمت کانکاح نانی ندمو اور پیراسے طلاق نادی مات تهارے مقدی نہیں آسکتی آخریہ طے پایا کہ حفرت شیخ صدرآلدین کوطلب کرسے اس عورت کا ان سے نكاح كرويا مائ دوسرے وال يوطلاق ديدس اور بعير حاك شبهتيد خود اس سے نكاح كرے فيوراً اس نے یہ قرار وا دِمنظور کی حسید تھنے صدرالدین سے اس عورت کا عقد کر کے ان کے گھر بھیے دیا گیا جب وہ یخ ك كُفريبوني تواس في ساكها كم تحفي ملت اس الميرسة بشراب خورب وغرت نهيب للنداب مجعطلاق نه دین سینے نے قبول کیا درسے دن مان شہید کے لوگ آے اور بوجب قرار دادعل رنے پر مرسوئے فیٹے راضی نہ موے اس بارے میں بہت ہوت و تکرار سوئی اس کے بعد سلطان محد منحی کے ساتھ بیش آیا اور شم کھائی کہ روسرے دن شیخ کے گھ جاؤں گا اور انکومعہ انکے اہل ہاتدان قشل كردوزكا بوگو ں نے شیخ كو اسے اس ارا دہ كى اطلاع دى شيخ نے مطلق توجہ نہ كى روسرے روز وہ حياستا تعاكدتني كركع مائي كداس وقت اطلاع لى كرسائه نرادعل قريب تبرآ هيك س كهاكربيل فوج كشكست د زنگا اور پیرسیخ کے گھر جا مُوں گا۔ اسی روز ملیان سے نکلا اور حنیک نشروع کی ہمبت مقابلہ سوا آخر کا رمغلیاں كے ہا تدسے تنہيد ہوگيا اسكے شہيد مونے كے بعد سى نے نہ ديكھا كەمغل فوج كدھرگئى - اميرخسرو اس روز مندس علوں کے اِسمول گرفتارم بے الغرض شیخ صدر آلدین کے ممالات اور حوارق عادات ببت میں۔ کہتے مي الك د نعد شيخ ركن الدين فر دوسي مب إسر عد وتي آف توشخ سے ملتان ميں ملاقات في شیخے کھا مامنگہ امار کن الدین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کھانا بہت زیادہ مقداری تھا اور پر تکلف تها مين شيخ ك قريب تعارتين في مجه اشار ، كيا . لب التدار هن الرحسيم كها اوركعان من باته والا اورنہامت دخبت سے تعاما میرے دل میں بدیات گذری کو بدا فطار صوم مہان کی خاطرداری ع الفيد كم كعانا بهتر سوكا جري بي برخطره ميرك ول ي كذرا آب ميرى طرف مو مروك اوركها اك ركن الدين حب سي ابني سكت موكد كعاف كو أورمي شيداي كرد \_ اسط ك تقليل لا زي نهي اوركها سه چەں كەلقىدىمىتنودىر توگېسىر ؛ تن مزن برحند تبوانى بىخور العرض أيج كرا مات اور تحوارق عا دات التي نبين سي كه اس مختصر كتاب سي ساسكين آنجي و فات ما دظرا ور عصركه ما بين مع رزى لويها من إن منان من واقع موني اپنے والد كے بسادين فيق عجواسوقت اللي عم ٢٩ سال في رحمته النادليسه

(عَلَوْةَ الْحِيتَ الْحِيتَ الْحِيتَ الْحِيتَ الْحِيتَ الْحِيتَ الْحِيْتَ الْحِيْتِ الْحِيْتِي الْحِيْتِ ا

# ذكر منسراي و المامير المامير المامير من المامير المامير من المامير على المربي المربي المربي المربي المربي المربي

آب کے والد کا نام شیخ صدرالدین بن بہا واکدین ذکری ہے آب تمام اوضاف بندیدہ سے متصف تعے علوم ظاہری : باطنی میں اینے داوائی نظر سمے ۔ نور حشم نیخ صدرالدین سمے اور انکی والدہ بی بی راتی رابعہ وقت تھیں سنتیخ بہا والدین ذکری سے بعیت تھی ۔

صادب العارفين كلفتے بي كذا كيد و فعد دات كے وقت فيخ الاسلام سے ملنے آبكی والدہ حاضر مؤلي اس وقت فيخ الاسلام آبكی تعلیم كے الله الله ماضر مؤلي اس وقت فيخ دكن الدين آب كے الله آب مقرم ميں سات اور فرايا كومير سے ليے تعلیم كے الله الله من مؤلي كومير سے ليے الله الله من فرايا كومير سے لئے ہے والمبى تمہار سے فتے ميں ہے ۔

ر وہ یہ ہی کیستے ہی کوایک روز شخ بہا والدین وکئ جو یا بر بیٹیے ہوئے تھے دشارا بے سرب الدرکہ جو یا بر بیٹیے ہوئے دہ آئ اوردستارا الیٹے مر بررکھ بی ۔ نیخ صدرالدین نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیا ہے اوبی ہے دستار مبارک کواسکی جگہ دکھدو۔
میں نے اسے ویری ۔ خوا با با جدرالدین منع مت کرو اس نے اپنی استحقاق کی نباہ بر مر برد کھا ہے یہ دستار میں نے اسے ویری ۔ خوا بی طرح صندوق میں مفوظ کردی گئی جب اپنے والد میں نے اسے ویری ۔ خوا کہ مندسجاوگی پڑتمکن ہوئے اسی وستار کو اپنے مربرد کھا کہا جاتیا ہے کہ استفال کے استفال کیا استفال کے استفال کے استفال کیا ہوئے اسی اور کھا کہا جاتیا ہے کہا ہوئے اسی دو قت سے ایکو در کا کہا جاتیا ہے کہا ہوئے کہا ہوئے اس کا اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہوئے مراکز کی مزالہ ہوئے واضا ہوئی کہتے ہیں کہ وہ نیخ دکن آلدین الوالف کے کہتے ہیں کہ وہ نیخ دکن آلدین الوالف کے کہتے ہیں کہ وہ نیخ دکن آلدین الوالف کے کہتے ہیں کہ دو قت کھے آپ کی مزاد طفر آبادیں واقع ہے جرشہم جو نہوں کے قریب ہے دہ اس علیا قدے صاحب وہا ہے تھے۔ آپ کاروضہ طفر آبادیں واقع ہے جرشہم جو نہوں کے قریب ہے دہ اس علیا قدے صاحب وہا ہے۔ تب کاروضہ حاصب دو اس علیا قدری صاحب وہا ہوتی ہیں اور کھالی حاصب دو اس علیا قدری صاحب دو اس علیا قدری صاحب دو اس علیا در کے دو تی میں ہوتے ہیں اور کھالی حاصب دو اس علیا در کے دو تیں جو سے بی اور عیدالبقر کے مور کھی کہ دور کھی کے دور کھی کہ دور کھی کہ دور کھی کہ دور کو کہا کہ دور کھی کے دور کھی کہ دور کی کور کھی کہ دور کھی کی دور کھی کہ دور کھی کے دور کھی کے دور کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کور کھی کھی کے دور کھی کے دور کھی کھی کے دور کھی کے دور

المارة

ا تحقاد سے ارائان مج بجالاتے ہیں ۔ جراغ سند کے ضلفا و سندوستان میں جا بجا آ رام فراہیں۔ ان میں ایک بایلیآلہ ہی چربر گند مام بورج نہرانے کے قریب واقع ہے آرام فراہی آپ مرد بابرکت اورصاحب كرامرت تھے آپ كے دو مرك خليفه شاء موسى عاشيقان تھے جرميداور صاحب مقاات عاتى تھے شہریں آپ کامرفد مرجع فلایق ہے آ کے اورائک خلیفہ شخ عَمَان سیاح ہیں جو رُقِی میں آسودہ ہی وہ قاضی وجہہ آلدین سنائی کے فرزند ہیں ۔ پریٹ نی کی حالت میں سنام سے دیکی آئے تھے ۔ شیخ سند ركن الدين الدانفت مبى انبى وأول ميں وتلي آئے موے تھے ان كو ديكھتے لمجامہ و وموں ير ركھ ديا۔ اور مرىدىموكك كى سال تك فدورت من رب دخيانچه بيت التُدك سفرس عنى سائق رب اس كى بعدد كمي روانه مبوئ ، رفصتی کے وقت تینے نے کہا کہ وہم میں لطان المشائخ ہیں تم بھی وہیں رمواور آلگے زما دھ تتروقت ان نی خدمت میں گذار و اور جس جا وہ رہے کے ارمتنا و فرائیں و إں رمواور جب رنتی بہونچے توميراسلام أكوبهونجاؤ - جبشيخ عمان سياح دلمي بيوني بيليسلطاك المشائخ كى فدمت بي حاضر مون اورشيخ كوسلام بونيايا آب نے كورے موكرسلام كاجواب ديا فيخ عنّان سياح كو حفرت اطان المتّائخ ے اسقدرارا درت متی حربیان بہیں کی ماسکتی آپ طریقہ مہروردید کے خلاف مہتیہ و مدیں رہتے . سلطان المشائخ كے خلاف سماع كے بار سيس سلطان غياث آلدين تغلق كے ياس محفر مباتے سے قبل حكم ديا كه دبیان کهیں کوئی معراب کا ماموایا یا جائے اسکی زبان گدی سے تعینے نی جائے کوئی قوال اس حکم کی نباویر تغمه ومرورك من زبان مذ كحولتا بقدالك رور شخ عثمان جاعت فائدين بيني موث تص محلس تأتوال آیا توسینے عنات نے اصراد کیا کہ مجھے تعودی دیر کھیرسنا تر ہر جداس نے معذرت جا می آپٹیس مانے مسن نے يربت شروع كى سە

 رحمة التُدتوا في عليه - آب ك اور مي كئي ملقادين كها ك لك تفصيل بيان كيجائي .

بھی آپ سی نے پڑھائی ۔

ا فبارالآخيار مي سيخ كريخ دكن الدين اليف بعن رسائل مي كلفي بن كدايك روز حفرت المارمينين على السلام نے فرايا كەس نے كسى سے معلائى كى ندبرائى كى حاضرى نے عرض كيا أب نے برائى ندى مولى لكن شكى كم متعلق آب كايدكيب ارت وسه - آب فرمايا كرحى تعانى كارت وسه من عمل صالحاً فلنفسد ومن اسماء فعليما فذا جينكي أوريدي في س ظامر موي ومري قامت تك محدودسية وومر سي اسكاتعلى أبس - كهترس كرحس ون سلطان غيات الدين نبطال فتح كرك وعلى آياتوني ركن الدين على تحدين تفلق كساتها ورووتين جاعتوں كے مراه است قبال كے الحكے اورسلطان کے ساتھ والیں موٹ ۔ تعلق آبادی ایک عمارت میں بنیعے موے متنول طعام تھے کہ یکا یک شیخ رکن آلین با تھ دعوکر اُ تھے گئے اور در مایا کرٹ رب ہے کہ سب ملد اٹھ جائیں اور بابزکل طائس مبشيخ وبال سے باسر تکلے سلطان غيات اُلدين کے سريد عارت گري اور وہ جيدمصاجين كرساته للإك موكميا اسكر بوركسلطان محدون فلق ساطنت وتلي شي تخت برمتكن موا اسكر مبدشيخ رخصت منوكر ماتتان ام أنتقال سے تین ماہ تمبل خلتی سے نمنارہ کتی اُختیا رکی بجر فرمن نا ذکے الع مجروس بركز بامرند مكلة منام وحق من سعرق رسة تع يما ل كد ١١رما دى الثانى بروز تيجشنيه نازعصرك بيد ابنه خادم خاص مولانا نصيراً آدين محدِ كو طلب كركے فرما يا كه اسباب قبهز وتكفين مهيا كروجب وه كئه مغرب كأوقت آكيا المم كواندد ملا كرثازا داي أورمربسجو دموكه هإن ليم موسكة - آب كاكو في صلبي فرزند منه تما كرسسماده اورخ قد اسك سيرد كرسكيس اسلة آكي بعقیع شی السلیل صاحب سجادہ میوے آپ کاسن وفات همائی ہے ہے تحدین تفلق کے زان سلانت س حبعه کی رات اپنے والدا ور وا وا کی قبرول کے نزریک ملی آن می دفن موف روسته الله تعانی علید

آب كے مالات متعدد كتا بول من درج مي ، صاحب سرالعارفين كيف ميك كريد مدر آلدين احد بن تجم الدين ميلي و فعد اينے والد كے ساتھ بغرض تجارت ملتات آك رومرى دفعہ جب ملتات آك توتیخ بہاوالدین ذکری کی خدمت اختیا رک سکی مرید نہ سوے علی مقدمات درمہ کال کو بیونیا دے آب كى يدوى خوامش على اين مدر خركواركى وفات كى بدر ترك وتجريد اختياركري - عيرب ملتان

آئے تو تیخ بہا والدین ذکری سے تفرفت ادادت حاصل کیا ۔ تین سال تک ان کی خدمت میں رہے ۔ ان ی صحبت س کئی کما لات حاصل کے طبات س کنز الرَّوز تصنیف کی اور شیخ کے العظم کیلئے بیش

بطالیف شرفی اور نفی ت میں مرقوم ہے کہ آپ کا نام سیستین بن عالم بن انی کمسین تھا۔ آپ ریستان میں میں میں مرقوم ہے کہ آپ کا نام سیستین بن عالم بن انی کمسین تھا۔ آپ كران كے متوطن تنف مو غورك تواح مي الله كاؤں ہے علوم ظامرى وبالهي مي آب كى كئي تصانيف من تعِف منطوع من جعیے كنز الرموز اور زا دالساقرين اور عض شركھيں من جعیے نبر سرت الارواح ، روح الارواح و حراط مستقم اورطرب محليس اورآب كالكيد ديوان تعي سه مختفريدكم "بيب واسطم فين بها والدين وكرئ ك مريد ته خياتي فودكتر الروزس فراتيس م

از وجود ا ورسرد دوستال ب حسة الماوی شده سدوستال منكه لطاز رنبيك وبديرتا فهم به ايسعاقة إر قيوت يافهم از من وحدت لبالب خام او خو در قفاتی مرتش آرام او

ليكن معنى كتا بيس من ذكور بيم كمرة سينتي ركن الدين الوالفيتم من صدر الدين بن بها والدين ذكرى كم مديقه و تواريخ مين مرقوم ب كه البداد أمير مين كالوب وأنى فى الموكى سه دى لكافي تقا ارائی معی آپ سے عمت دس آنے کے لئے رضامند بھی جیکے لئے آپ نے بہت وسٹس می کی لیکن الم كى كے والدين رضامندند تھے آپ نے ايك رباعي اس بارے ميں لكو كر اس اوكى كويا وكر وادى

مشكوة التوت

اور فرمایا کرچ رباعی من نے تھے سکھائی ہے مرتبہ - وہ رباعی یہ ہے سہ النكه زعشق خودمعلومم كردى به مركت و دران ففيد لم كردى نو درا دادم تبوصدنقره صداق به درست جاعتے قبولم كردى جب الأكى نے آخرى مع عديرُ صاكر ورسيس جاعتے قبولم كردى" تو آب نے فراياكو قبول کرلیا اسطرح نکاح مبوکیا - مرحینه ونسوں نے کوشش کی گرسب بے سو دسوکٹنی ل<sup>و</sup>کی ایک نامذ تك آپ كى خدمت ميں رى تو يەكارىب يەمواكداكك دوزشكا دے كے شكا ايك مرن سامنے آيا چاہا اس پر تشرطائی مران روٹے رکا اور کہا کرسینی فداتعا فانے تھے عرفال سناسی کے لئے بیدا ہے اور تو یہ کام کر رہا ہے مرن نے یہ کہا اورنظرسے غائب سوگیا یہ واقعہ طلب حق کا محرک موا آپ اٹھے اورسارا مال واساب لٹا دیا اور حولقیوں کی ایک جاءت کے سابقہ ملیان بیونے جب آب نے قلندروں کا طریقہ اختیار کیائشیخ رکن الدین نے اس جاءت کو دعوتِ دی جب رات ہوئی حفرت رسالت بناه صلى التدعلية وآله وسلم وخواب من وركيا كه فرمار سي س كرميرت فرزندكوان جاعت سے نکال یو اوراسکی تربیت کرو دو سرے روز فیخ رکن آلدین نے اس حاعت سے بی میا كرتم مي سندكون ب ان يوكون في مي مي كاطرف اشاره كيا مبذات الله اس ماعت سے نكال كران كى تربيت كى اورمقام عانى يربيونيا ديا اسكے بعد خواسان عبائے كى ا حازت دى ۔ ميرسدا مترت جهان يكر فرمات مي كه ملتان كي معف لوگوں سے يسنے ميں آيا ہے كه نيخ مها والدين ذُكِرِيٰ نے اپنی اماً ہے صاحبراً دی انکے مقدمیں دی جیسے کدمو لا نا فحرالدّین عراقی کو دی تھی الغرض آ پیکے كحالات آبجي تصانيف سے ظاہر ہن ارشوال شائے ہم كوآ پيا انتقال مُوا آپ تہر سرات ہيں وقول ہن رحمترالعکہ

و کرسٹ لیٹ معروت ریانی عاشق فانی شیخ صلاح الدین سیستانی عاروت ریانی عاشق فانی شیخ صلاح الدین سیستانی

آب الى قرليق سے تھے آپ كاسلىلانب مفرت نيخ عبدالله كى سے لتا ہے آب نيخ صدرالدين عارف بن بها،الدين ذكرئ كے حلفائ عظيم سے تھے صاحب تحوارق منتہور تھے اکثر کشمير كربها دول امتكانية تنانزم

من رہے تھے۔

ما حدا خبارالا تحیار فراتے ہیں کہ آپ ملی آپ ملی آپ میں متوطن موسکے ایک و قعم آپ بیسے نے کہ ایک جوان سامنے سے گذرا جوایک خوش شکل اور توش رفتار گعوڑے برسوار تھا۔ اس جوان سامنے سے گذرا جوایک خوش شکل اور توش رفتار گیائے صلاح الدین اس اوار برخوش کے مورک بر زخم کا نشان پڑگیائے صلاح الدین اس اوار پر عضم بیات آپ کی وجہ سے گھوڑے سے گریڈا جب دیکھا تو تا زیا نہ کا زخم شنے کے جہم بیقش ہوگیا تھا۔ آپ کا وقعہ سے آپ کا دوخہ کے قریب واقعہ ہے۔ تا دیج میں آپ کی تاریخ وفات ۲۲ رصفر درج ہے دھتہ النڈ تعالے علیہ ۔

#### وگرست رافین رمتارتبطر جوانم دی مقدر از مال بیخ صلاح الدین سیاح مهروردی

مثلوة النوت (٢٠٨)

آواد آئی کرحوض بر آؤ جب آب حض بر کے تواکی نمازی چونی اور ایک بیاله آب کولا۔ آب نے خیال کیا کہ بیالہ طہارت سے نے سے اور چوکی نماز کے ساتے وہاں سے رخصت می کو میداس موضع میں مغیرے اور وہاں کی ولاست آپیج تفویقی سوئی احمتہ اللہ تعالیٰ علیہ۔

وكرست ركيب

معارفنوری عاشق معنوی وصوری قاضی حمیدالدین محروط ارناکوری

آب کا مل وقت تھے۔ باوجود اس کا ک کے کومریدہ کرتے کین تین جا را بل ریاضت کو اپنے حلقہ ارا درت میں داخل کیا۔ ان سب کے حالات علیدہ کیے حاش کے ان کے مغلہ احدیم وائی تھے جن کا بیٹیتہ بارجہ با فی تھا جا گئے فیرا لمی کسی ندکور سے کھی الیا ہوتا گڑؤ الیا ہم تا آپ کی نگاہ کارگاہ پر رستی کہ کیا ریک میں بیٹے و دسوجاتے اور کا م کرنا چیوڑ دیتے لیکن کیڑا فود بخو دین جا آپ کے کارگاہ مردین تھے جب حاص میں بوت اور کا م کرنا جو آپ کی رفتار مرن کی رفتا رسے زیادہ ہوتی آپ کے کا لات مہت زیادہ ہوتی اسٹ ترادہ ہیں، رحمت اللہ تقالی علیہ۔

و كرس<u>ن</u> ركيب فدوهٔ اصحاب زيده ارباب شرح عبن الدين قصاب

کہا جاتا ہے کہ آپ دیلی کے بازار میں کہیں لکڑی استادہ کرتے اور وہاں گوشت فروخت کیا کرتے تھے۔ بہت صاحب کتف تھے فواسٹیات نظائی سے دور تھے۔ رحنۃ الناد تعانی علیہ ، آپ کے تنیب مرمد شیخ محمود موزہ دور تھے جب مقد پورا میروا تی اس بچور کے ہم وران کہ ایک بچوا مٹنا لیتے اور کسی کن رہے دکھدیتے جب مقعد پورا میروا تو اس بچور کے ہم وران کہ تقسیم کو دیتے دہمۃ اللہ میں المحلیہ۔

قران کی آگریے۔ تہارے گئے ہی نعت کافی ہے بھرشیخ البرکر کو بایا اور کہا اے بدرا آلدین صاحب و لایت آؤ کور دست مبارک سے انکو خرقہ بینیا دیا۔ خواج کے ارت دکے مجوجب آپ برائین میں کونت اختیار کی اسی روز سے آپ کو پر آلدین صاحب ولایت کہا جانے لگا۔ آپ اپنے زمانہ کے اولیاد کاملین سے تھے۔ خیا تی شیخ ضیا کوشنی سلک کوک میں کہتے ہی کوشنج الو بحرموی تاب بیارتھ میں انکی عیادت کے لئے گیا اس قت یہ بہت دھراتے جا رہے تھے سے

تاكب وغبارات ميان من داد به يأيد كه آن ازميان ابرخير د ہے کے کالات کا اس سے اندازہ کی جاسکتا ہے کہ آپ کی وفات داقع سوکر شن سوچار ال موكے تھے كرمنے حلال آلدين نے ان كى دونانية سے زميت يائى اور مرتبہ كال كوبيوني كيتي بي كه ملاكن افعانى تقعه آي كو ملال حال كالثي كهته تقع . امراءكمارستير شاه سستع ـ حفرت شيخ محدث مى ادادت كقة تع الكين شيخ محدثيتى ن كهاكر تمهارك تقديري أستاله حفرت نيخ بدرالدي ماحب ولاست سفين يايم تمهين وبال جانا جاسي وه براتين سفي - يرى ریاصنت اور اس ہِستبازی جاروب کتی کے بعد آپ مرتبہ کمال کو بعید بھے اور سرطرف سے توگ آب کارخ کرنے لگے۔ شیخ ملال کے دلس خیال پیدامواکد اگر کو کی معنوی فرزنداس کام کائن سرتواسكى تربيت كروزكا - شيخ بررالدين كى روحانيت سے الہام مواكد او كا أي كل يا تهار ك ك لارا موں انبی ایام میں اکیا سندو قوم کاست سے تعاصیکو ایک، باراہ سالد لٹر کا تھا جو نہاست حمیق جمیل تقا يعلم المكات ب كات أن يرفع ربائقا في في حصرت رسالت مناه صلى الله عليه وآلديسكم فاسعيت ا ذكرة يا أواستاد سے دريافت كياكريكون صاحب تعے استادنے أتحفرت عليك الم ملح تام کا لات بیان کے بیسنتے ہی توراک لام اشکے دل میں جیکنے لگا اور وہ سکان سوگیا۔ لوگوں نے مرطرفت سے فتنہ ہریا کیا تواس المرکے کے گھرسے نکل کر راہ مسافرت احتیاری - جلتے جلتے بداندن سے شیخ علال کے در پر ہیوتیا اس وقت حضرت نینج بدراکدین صاحب ولایت کی درخاہ نه تینج حلال کومطیع کیا که فرزند موغور در بهرنجا سے اس کا نام محدوم عبداللورکھو وہ تمہارا جانشین مونے والا ہے شخ علاک اس اور کے عزت سے گھر کے اندر سے آئے اور اسکی تربیت میں تنول موكئ بيال كك كداسكوي روحانيت صاحب ولاميت سديط بيدا موكيا شيغ ملال كايدمول تعاكم آدهی رات تک اتنا نه صاحب ولات پر دیاهت می شغول رستنے پیرشهری آپیج فرز تدول کم پاس

اکے وفیرصب معول گھر ہو نیج اس طرف سے جورہ کے اور صربت شیخ کو شمید کردیا ۔ ما حب ولات کی قرب مقل مرفون موٹ ۔ حضرت شیخ علال کی شہادت آخر ما ناسلطنت حلال الدین محدا کریں وقع کی قرب میں اللہ الدین محدا کریں وقع کی جو اللہ تا دورا

مروئی رحمتہ النّٰد تعانیٰ علیہ ۔ انکے مدشنج مخذوم عبداللّٰہ ان کی سندارشاد ٹریمکن موٹے آپ صاحب کشف تھے شغل باطن میں کال/ستغراق تھا بشب بیدار رہتے رات کا زیادہ ترصہ کھڑا وُں پر کھڑے موٹے گذار دیتے اکثر کوگ

آپ کی خدمت میں جائے ان کے منجلہ شیخ طام حوا کا بروقت سے تھے ترک دنیا کرکے آپ کی مصافحت احتیار کر بی اور اپنے مطلوب حقیقی کو پایا ۔ محذوم عبدالدُّر نرما دسلطنت جہانگیر کشٹ نار میں وفات پائی حذبہ شنجے جال کری وروف میں میں جہ اول آراد کا جائے ہیں۔ سرک رسٹ نارا ہیں سرتائی متا میں میدن

حفرت تنيخ طلال كے بازو دفن موٹ رحمته الله تعالیٰ علیه آپ كے میدشیخ ظلم آپ كے قائم مقام موٹ جند سال ارت اور لقین كے معدانكا معی انتقال موگیا اور وہیں دفن موٹ - رحمته الله علیه

### ر د کرستنسرلین

# كانتف تنزهي واقف رمزي فردوفت بحضباء بي التي

آب بڑے بند مرت تھے بیر شیخ فرید سے نسبت ادادت رکھتے تھے جو نیخ محمد الدین ناگوری کے فرزند اور جانسین تھے اور سلطان المشائغ کے مرح تھے تھے تھے ہوائوں میں سکونت نویر تھے۔ کوسٹ مخرلت میں ریا فدت میں مشغول رہتے تھے آب کئی تصانیف ہیں مشلا سکوکھ سلوک عشرہ مشرہ کلیات ۔ جزویات اور طوطی نا مہ وغیرہ ۔

صاحب اخبار الآهيار كلمقة بي كه آبيك احبال سنطام مرواكة آپ نقيط عن لخنق موسك سمع و اور كس كام مراكة الله عن المام كاه قعبتُه كس كا اقتصاد كا انكار سے كوئى دليني نرر كھتے تھے و مشرب طامتیہ افتيار كرليا تھا ۔ آپ كى آرام كاه قعبتُه عبانون ميں قرميب روقه شيخ بررالدين مرزانه واقع سے التحق ميں وفات بائى رحمتہ الله عليه ۔

آب محققانِ مَتَائِخ سے تھے عادم ظاہری وبالمنی میں میطولی عاصل تھا سندوستان میں آپ پہلے شخص میں حس نے سلسام فرروستی کی اشاعت کی ۔

ما حب افبارالافیار تلفقی س که آب تی نخم الدین کری کے مربد تھے اور فواح قطب الدین نختیار کائے کے زانہ س دیکی وار درموئے اپنے کا لات کوچیانے کی بہت کوششش کرتے تھے اور سماع میں علوکرتے تھے مالت سماع میں مقور موتے اس میں ذوق بیدا موجا المربدوں کی ترمیت میں علور قدت تھے جب مراکدین نے دہا میں وقات یائی توان کوسٹگولڈ میں دفن کیا گیا ۔ متسرے رفد مجلس منعت موئی حب میراکدین نے دہا می ما فرتے محلی سے مبلد الحد کے جب سماع کی مفل گرم موئی توصوفوں منعت مربوئی حب میں المولان المت کے موجی اللہ کھڑے موجان کے اللہ کا فرمیان المت کے موجی اللہ کو موجان کے درمیان کافی فاصلہ ہے اللہ تعالیات المت کے موجانے کے ایک کو موجانے کے ایک کو موجانے کے ایک کو موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کے ایک کو موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کو موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کی موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کے ایک کو موجانے کا کو موجانے کی موجانے کی کو موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کے ایک کو موجانے کے ایک کو موجانے کے ایک کو موجانے کی موجانے کی موجانے کے موجانے کی موجانے کے کو موجانے کی موجانے کی موجانے کے موجانے کی موجانے کے موجانے کی موجانے

و کرسٹ رایت مرحمة الطملیہ قدوءُ متقدمین کرنبرہ کاملین فیردوسی

آپ نیخ برآلدین مرقندی کے مرید اور الیفہ تھے ضنے کی و فات کے بدآپ اکی سندارشاد پرسکون ہوئے سندوستان میں آپ کی وجہ سے ساما و فردسی بہت شاہع ہوا اس وقت سندوستان میں جرکو کی سلسلہ فردوسی سے تعلق دکھتا ہے وہ شیخ دکن الدین سے منسوب ہے کم من سے نیخ بدرالدین کی برورشن اور تربیت میں رہے آپ کا اس سلسلہ میں مہیت بڑا مرتنہ تھا دہی سے سکونت پربر رہے۔ شیخ دکن الدین فردوسی نے سلطان المشائخ کے زمارت میات میں انتھال کیا ، رحمتہ العُدعلیم آپ کے فلیفہ نیخ بحیب الدین بن عماد آلدین فردوسی تھے جو آپ کی و فات سے بورمتدارشاد پر ہیٹھے ۔ نیراکشخص اور

وكرست ربين

رمة الله المرحور فاني محرم شرنباني شيخ وقت بيخ جما الله بن احد حور فاني

آب نیخ رضی الدّین علی لالا کے کا مل اصحاب سے تھے آپ صاحب مقالمات عالی تھے نینے رکن الدین علادالدو چہل عجلس میں مکھتے ہیں کہ شیخ احد حور فانی مرد ذاکہ ہیں اور میں نے عالم غیر بنی انکامر تنبہ سنوک، نیخ الوالحن خوقانی ہمشیخ رض الدین علی اور با نیر مدرسطای کے مم یا مدیا با ۔

صادبِ نفات کھتے ہیں کو نیخ رضی آلدین علی فرات ہی جی ہارے اتھ سے الآنات کی اس نے مبید اور شبی کو پیایا۔ ایک روز شیخ سعد آلدین حموی حرز قان ہونچے اور کسی کو شیخ احد کو بلائے کے لئے روانہ کیا۔ شیخ احد نے مبید اور شیخ احد کے بلائے کے بیٹنے سعد آلدین نے دوبارہ ایک شخص کور دانہ کیا اور کہا ہیں ا کیا۔ شیخ احد نے معم ادادہ کہ لیا تھا کہ ہیں آئیں گے۔ شیخ سعد آلدین نے دوبارہ ایک شخص کور دانہ کیا اور کہا ہیں ا کر تمہیں آنا پڑے گا کہ و کہ مجھے بشارہ موالے کہ تہا ہے کہ تہا ہے کہ دولیہ حق تعالیٰ الدولہ موسی کے تکافی کو رہا ہے کہ دولیہ حق تعالیٰ الدولہ سے میں کا کہ دولیہ میں کہ یہ بات شیخ علاؤالدولہ سے میں ان کو بہت بیٹ تائی ۔ ایک دفعہ شیخ احد سے اپنے ایک مربعہ کو سے میں کہ یہ بات میں کو بہت بیٹ تائی ۔ ایک دفعہ شیخ احد سے اپنے ایک مربعہ کو مربت کہا کہ مراقبہ کی ماقبہ کہ نے والے کو شیخ کمیوں کا مداخ کو شیخ کمیوں کا مداخ کو شیخ کمیوں کا دولیہ کو شیخ کمیوں کا دولیہ کو شیخ کمیوں کہا کہ مراقبہ کی مالدہ میں دیکھا تھیں ہے اپنیا ہو تا اسکی گردن ہم رکھا ۔ مربدتے کہا کہ مراقبہ کی افرائے کو شیخ کمیوں کا دولیکو شیخ کمیوں کا مداخ کو ان کی واقعہ کی دولیہ کا مداخ کہا کہ مراقبہ کی ان کو دیا کہ دولیہ کو تیکھا کہ دولیہ کو تیکھا کی دولیہ کا کہ دولیہ کی دولیہ کو تائے کہا کہ دولیہ کی دولیہ کی دولیہ کا کہ دولیہ کو تیکھا کو تیکھا کو تائیک کی دولیہ کو تائیکھا کی دولیہ کو تائیکھا کو تائیکھا کہ کی دولیہ کی دو دے رہے ہیں آپ نے فرایا کہ مراقبہ استی فوں کے لئے رواج جو ایک منبتہ کھا ما نہ کھا یام و اوراً کرسی ضعف کے یا وُں کی آمیٹ آئے تو اسکو میر خیال ندمو کہ وہ میرے لئے کھانا لایا ہے ۔ آپ کی وُفات سلخ ماہ رہیع الاول کونے ہیں واقع موئی ۔ رحمتہ الله تعانی علیہ۔

و كرست ليت

عارف رباني مقبول بجاني قذوهٔ وقت يخ نورالدين عرار المالية عليه ان

آب نتیخ احدور فا فی مے کا ل اصحاب سے تھے ۔ صاحب نعات فرائے ہیں کہ آپ ارستاد طاب بن اور تربیت مریدان میں دستگاہ کامل رکھتے تھے ۔

تَعِينَ اللهُ الدولد سنانی کمنتے ہیں کہ گار اس آخری زمانہ سی ننج فرالدین عبدال کا وج دنہ سپرا توساول کا اور دنہ سپرا توساول کا م و انتان باقی نہ رہبا جی تعانی نے ان کے ذریعہ تجدید ساؤک کا کا م ایا آبچے کا اور از ہ اس سے کا یا جا سکتا ہے کہ سنج علادا آلدولد سمنانی آپ کے مرابط اور خلیفہ ہے ہے ہے ہوئے اور خلیفہ تے اس کی وفات شب کے تنہ م م رحادی الاول سندی ٹرمانہ سلفنت عازی قال بن ارغوان فال بن ارتفاقال بن فیکٹے زفال بالا و استقران میں داقع مولی رحمتہ اللہ علیہ -

. وكرسننسرلين

ی الدی می امراد الکھتے ہیں کہ آہب البدائی نئے بخیب الدین علی منی سے ادادت رکھتے تھے اسکن ما مب مراۃ الامراد الکھتے ہیں کہ آہب البدائی نئے بخیب الدین علی منات کھتے ہیں کہ آپ عامف کالی تھے انکی وفات کے بعد شنخ صدر الدین کے پاس سابک طے کیا ۔ صاحب نفات کھتے ہیں کہ آپ عامف کالی تھے بہ سے التی فیصیل سے مسائل علم فیفقت بیان نہیں کئے جیے کہ آپ نے نترہ واسط کے ساتھ بیان فرائے آپ کی ایک تعنیف ہے جو انکہ ادبعہ کے نام سے موسوم ہے جو انکہ ادبعہ کے ندام ہے اور مسائل عبادت ومعاملات کے متعلق اس طریقی کے سائلوں کے لئے لا بہے آپ نے اس میں تحریر فرایا کو مریدوں کا مشائخین کے ساتھ انت ب تین طرح کا موتا ہے ایک فرقہ کے ذائعہ دو مرت تین فرایا کو مریدوں کا مشائخین کے ساتھ انت ب تین طرح کا موتا ہے ایک فرقہ کے ذائعہ دو مرت تین فرایا کے ذریعہ اور تعیم کے فرایعہ کے فرایعہ کے ذریعہ اور تعیم کے فرایعہ کے خدائعہ کی خدمت اور صحبت کے ذریعہ ا

. د کرمست رایب

عانق سرمدي عارف ايزدي شخ موبالحباري متالا

آب نیخ مدرالدین محدین سیحاق کے شاگر دوں اور مرید دیں سے تھے۔ ما مب نفیات فرماتے ہیں کہ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی سے تھے اور آپ نے شیخ اکبر کی تقنیفات جیسے فقوص کی مرفوری شرح تحریر فرمائی آپ کے کالات اور خوارت عادات عالیہ مہبت ہیں رحمتہ اللہ تمانی علیہ۔

#### د کرست کیف مقاطره مرخفی منظم و کی قطب ارتبادیج عزیر محمد تسفی کاشف مرخفی منظم و کی قطب ارتبادیج عزیر محمد تسفی

آب اس گروہ کاملین سے تھ آئی اپن تھائیف میں مقائق معادف اور اصطلاحات صوفیہ استدر بیان فرائے ہیں کہ مرب کا دیک آئی ماتی ہے۔ کا سلسلہ ادا دت کفیا تھا معلی مرب کا لیکن آئی ماتی تعدید کی عبارت سے معلوم ہو تلے کہ آپ اپنے والد شیخ عمود فی سے ادا دت رکھے تھے جوشی سعد الدین حموی کے مربع تھے اور شیخ مجم الدین کبری کے خلفائے کا بل سے تھے۔

رسالكتف التقائق مي آب كى تصنيف ، آپ كى ايك اوركماب مقعدا تقى اي تحريد فرائے ہیں کہ جو سرا ول روح محمصلی التعلیہ و آلدیک مجود روکام کرتی ہے ایک ید کہ اللہ تعالی سے اکتباب فيف كرتى ب دو مرسع يد كرخلق كونيض بهونياتى ب جوفيض جو سراول حق سجا منسه ماهل كرتاب اسكو ولاميت كمية بن اورج فيض جسراول خلتى كوبروني السي اسكونبوت كهة بن ولايت باطن منوت ب او زبوت ظامرولات بيد دونون آخفزت عليل لام كاصفات بي سيمي فرماتي بي كجب تم كوولات اورتبوت كا طال معلوم مديكيا تواب يدهي ما نوكه سينخ سوالدين فراقي م مردوصفت جوم راول كردومفرس \_ اس علم من صبيط كالمهورية الب إسكام منوت ب اوراسيس آب هاتم ابنياوي اوراس طرف كامظر حبكامام ولايت اس س آب صاحب الترال مي جبيبي العليم موكياكه ولايت ماطن مبوت ب اورولايت ومتوت دوأون صفات محدى صنى الدعليه والرسلم ميں كواب يہ جانو كه اب مقت ظاہرہ اسى طرح صفت و لايت ظاہر موتى ہے اور نيوت جوظامرم تناسع الكي صورت كرى موتى رستى ب كنى مرار بيغير في ظام رموك تواكى نبوت دفيع صورت كانتبي عتى اوريد رضع صورت محد کے نام سے موروم موئی حب وضع صورت نام موئی تو نبوت می اختشام کومبر تی اب و لایت کا دور ہے جِكَ أشكارا موسف صفائق أشكارموت بي جب صاحبة مان كافهورموا توولاسة ظامرموي اوراس معائق آشكار ا درصورت بونيده موكمى اب مرسول مي علوم صورى برسطك جلتين ا درمقائق بونيد ، رسيم ب اسط كه ومنع مور داين نونسلوم مترتام تو ولايت كفام رمين كاوقت آيا جه ولايت فلا برموتي هي توهائق انشكار بوترين اوهورت جيب هاتي <del>"</del> يبط مارس ساعت كي بحة موتى ملى اب مقال كى محبة موتى بوجهافى ورى طوريظام موجهائي توتيات واقع موكى الغرض آب ابني تصنيفه مين اسى طرح كى باتين درج كى بي حب سه آپيك كا لات ظاهر موست بي روميته الله تعالى عليه

في و في العارمين لزيرة الواليين الدكاتيف آب كالب ياتي وارطون س مفرت غوش التقليل كسدر ونخاس خياتي صاحب تحقته الأمرار كلعي بينيت ظيرالدين الوالسود وكالتنسس الدين الوالنصر محدين قافى القضا مشيخ عما والدين اني صالح تفرين في الافاق سيدتاج الدين عدالزاق بن سيرنا غوث التقليق بدعدالقا درجيلاتى رضى الله تعانى عنه كارهام ولاوب تنداد تقالم آب جيلات مي دستنقه فمامت كلام اورنضيات ومواعظت مي فظرته افي عداميك مرسمي وعظ كاكرت ته اور حمد ك روز اس درسه كالسيرس خطيه وياكرت تصحتام علوم ظامرى وياطني مي اسي يدر نرركوا د کے سندافتہ تھے۔ ما دية كاشفه رقمط ارس كر معفور الاسل تا درييس آب كا مقدية ما البين احديم حافظ نقى الدين اليالما في مرين دافع السامي التي ما رئح من كليم بن كم وهو احمد من همد من معون عبد الرق الجديلي الاصل البقدادي المولد المبعوت بالمنطع ويني سيرتا فليرالدين احرجل كري واليهي اورآب كامقام ولاوت مغدا وسعان كاخاص مقب كليسرالدين شهورسع اورشهاب الدين عی کہلاتے ہی اورآپ کا نام احربی فررہے ۔ تتربي عرتيالدي سين كمتي بي كويترارك إباه فاصل اورواعظ وقت تعد عاهد تعمدالأسرار مكعة بن كرآب بتاريخ عوربي الاول الملام برورست بدكم موسطة اوج وتلاش بسيارك آميايته ندهلا آخ كارأب الك كنويس مقتول بالمسكة

مثلوة البوت المحالة الموات المحالة الموات المحالة الموات المحالة الموات المحالة الموات المحالة الموات المحالة المحالة

مامی تفتہ الآراریہ ہی کلفتے ہیں کرسی فیسر الدینی کے ایک می صاحرادے تھے مرکا نام سیر مقالمین البذر کہ اسی کی بھا اسی طرح سیدا میں الدین بن شاہ عظمت قا درمی اپنے ملفوظ میں کھتے ہیں کہ آپ سے صاحرادے سیر سیف الدین البرد کرئی کی تھے صفرت غوث التقلین کی اولادسے آپ بہانتمق ہی جوجا ہ تشریف لائے دحمتہ التد تعالی علیہ۔

و رست رفت الطاق عليه المناع عليه المناع الم

ما حسير آلعاد تين كيفتي بي كرمفرت سلطان المشائخ كي آما وا حداد عجارا كورم والح تع اور آپ كه دادااه و الداور واج غرب نجاراً شيخ كما نوت آسته اور و ما بسكوشت افتيار كی حس اتفاق سيان دو آون مرركون س قراست موكن خواج عرب كی ها جرادی بی بی را تفاطفرت سلطان المشائخ كه و الدخواج احمالی كرم باله عقد مين آئی و احراکی بادشاه كرشامی دربارس اس م ركفته تقد سلطان المشائخ كه و الدخواج احمالی كرم باله عقد مين آئی و احراکی بادشاه كرشامی دربارس اس م

صاحبنفات کھے ہیں کہ آپ فالدی تھے آپ کسن تھے آپ کو الدیمار موسکے آپکی والدہ فرات دیجھا کہ کوئی ان سے کہ دما ہے کہ یا اپنے شوم کو اختیار کہ ویا اپنے لوکے کو والدہ نے حواب دیا کہ میں لڑکے کی زندگی جا میں موں مفقر ہی کہ احرائی نے وفات بائی آپ کی والدہ نے آپ کو درسہ میں مجایا اور چذر وزمیں آپ نے قرآن ختم کولیا اور اکثر علوم میں کمال بیدا کیا یسلمان الن کے یہ بی فرات میں کہ رسال تا علوم لفت پڑھتا دہا اور کو قراط ملتان کی طرف سے آئے الن کے یہ بی فرات کی مواب سے آئے

تویں آپ کی خدمت میں حاحز موا آپ نے پہلے نیخ بہاء آلدین کھری کی کرا مات بیا ک میں۔حضرت تتج ست كرى طلالت شان كازكركي من حفرت كانام سنة مى المانتمار روك اوراب كالحت میرے دل می سرامت کوئنی میان کا کرمرنازے بعد تبعث کرکے نام کی کو از سے یو کونے گا۔ مِن بَارِشِيعَ فَرِيدُ كِمَا أوروس بارمون ما فريد كمتنا اسكے معدسوجا ما جب سولدسال كى عرف كى تنو والدہ ك ساتھ عازم دکئی میا۔ دہلی میونچنے کے مبداتفا فاً حفرت کیج سٹ کرے بھائی نتیج بخیٹ الدین توکل ك بيروس سي سكونت يدير موت حقرت بخيب الدين كى حميت سے دن بدن حفرت كن خلك ك تغرف ياليشي كالمشتياق برمضاً كياتين جارسال ك دنلي مي تحسيل علم م موت را -ا یک د در حضرت نینج نجیب آلدین متو کل بی خدمت میں ها خرم کرمنصب قضاوت کے صول کیلئے دعا كا واستكارسوا يشيخ ن فرما ياكه خدا مذكر كتم اس تبرك قاضى مودتم وه منوك جعه ي عاشام ال يه اس كے بدمبين ال ي عرس غليم شوق ميں حفرت كني شكر سے شرف ما قات كے حاصل کرنے کے لئے وتلی سے عازم احرِ دتھن میا اور آپ کی فیق فدمت سے میں تغییر می<sup>ا۔</sup> را وت القلوب من مرقوم ب كه روز بيمارت به وس رجب طفل كم كو حفرت كني شكر كى قدموى كى سعادت عاصل مونى آب نے جها رگوت، كلاه مبارك مو آب، كے زميہ مرتقی مجھے بينا دى . ا وبرقيه قبرخاص اور كصرا دين علما قرما كركهما كرس هياستهاتها كدست ويستنان كى ولامريت وسحا دين كهي كو ته دول سكن تم الهي راست مي ته كر مجهة نداستاني وي كرمها رب مكان ميز نظام آلدين بدوان ہے ہیں مر ولایت ان کا حصد ہے انہیں تغویف کردوس نے عرض کیا کہ شرف یا لوس کا انتہاق اس عامی کوبرت تھا لیکن حقہ رکے ما ہ دھلال کی وسٹیت کے باعث فور فا حاصر مرموسکا آپ نے فوراً ارست وفرما یا که واقعی تهارا است تیاق ظام کرنے سے بیتے ترسے تصااور بیرست بر می سه اے آئش فرازنت دلہا کیا ہے ۔ سیلاب اشتیافت حانہا نواب کردہ میرے دل میں یہ باست آئی کہ ج کچے ، حقرست خوا م کی زبان سے میں دبا ہوں اسے میرو تحریر کردوں ا مي يه خيال دل مي نه أيا بتما كه حفرت نے قرا ما كه زميم وه مريد كه جو بات اپنے مرشد سے سنے سيرد قرطاس كرك دومرون كواسك بركات سيستفيدك معرفراما كركونى لحداليانبس ب واستعن كع دلس بديات مدا تا مركد زنده وى دىك كرحب كے ول ميں غدائى محدیت مو ۔ اسكے بعد كہا كر دروستى مير دہ يونتى كا نام ہے اسكے بعد فرايا كر

بطريقة فراتي مي زكاة كتين اقسام مي ركوة شراويت يه تو ماتے درم راہ قدامی خرات کر دمے جائیں ترکوہ طریقت سے کہ بانے درهم رکھ سے عاشی اور با في را ه حق لين مرنت كرد شيخ جائيں۔ رُكارۃ حقیقت بیاسے كه اپنے لئے كھي اهِ من مِن حَدِج كُرِهِ كَا عِلْ مِن مِن السَّكِ مِن مِن المال المسَّائح في مفرت كُنَّم شكر سي تعليم الوكر فی شروع کی تواستدعا کی کداگرارت دربوتو تعلیم ترکد کدروں۔ کی مصرف قرایا کوس سمن بنیں کر مامرد و حاری رکھوا در دیکھو کرکس کا علیہ تے ماہے ۔ حیدر وزکے نعید خان المشائخ بيركس تغراق كاسقدرغليه من اكه خود تود لعليم تركس مركى سه

الطال خيرزد غوغا تلاندعهام را

سلطان المتانخ بيهى فرات س كداك دفعه كنت كية في وحمت دى كه تعايم احريقات ا جا كت بداد مقون س زيادت كي في حاول حب سي آب كي خدمت بي حاضرموا آواينا عصا فجصة عطائيا اور فرمايا كه مّن تعانى كه عكم ب نظام الدين كومي سه مندوستان كي ولا من فداك سيزكيا اور فرماياكه يرسبتم كواسلغ دياكرميرك وقت آخرتم موحودته دموك حبيطرح ت ك وقت حا عزمة تما لكيد ما ننتي مي تما - بيرشيخ بدرالدين اسحاق سند سراہیں لکھ کردید وحیطرح مجھے لکھ کر دیا گیا تھا اورمیرا مرابیع ہیلویں لیکر بهونیادیا اور قرایا کرتمهارے کے میں سے حق تعالی سے دنیا طلب می يستكرس ارزه مراتدام موكيا كموع كمكن بزرك دنياى وحرس فتندس مستلام ومع مراكيامال مبرگا - حضرت گنج سے کانے معافر ایا کہ خاطر جمع رموتم فتنہ میں نہ پڑو گئے ۔ رات کے آخری حصہ مِن ميك في حياكه الكي عورت كفر كاصحن تعار رسي في من في حياتم كون م و وي من دنيا سنون آب كرمس عاروك من كرمي مون وقت رصحت قرا ياكه يل بالتي من عن عال آلدين كو خلافت نامه تبا وُ اور ديكي مبوتيخ ك بعد قاصي منتجيب كوتيا و كيكين شخع بخيت الدين متوكل كا نام نهي الماحب سے مجھ حربت مونی دب دلی مونیا تومعلیم مواکستین بحرب الدین وفات یا ملے ين - الغرض جب حفرت خواجه كي فدمت سے ولئ تو ماسى بيوتي الشيخ حال ألدين كو خلافت نامه بتايا انبو ل نے مرت ہوشی کا اظہاد کیا اور پرست پڑھی سہ

شكوة النوت (كال) (١١٧)

قدائی جہاں را مبراراں سپاس نہ کہ گو مرسبردہ بگو مرسناس اسکے مدسلطان المتائی دیم بہرونے ان دنوں آپ بر استفراق کا اس قدرغلبہ مواتھا کہ کی سے مطبقہ طبقہ نہ تھے اور گوسٹہ تنہائی میں رہتے لیکن آپ آفنا بسیدنیا دہ روشن تھے مرطرف سے خلافت کا بجوم رستا تھا۔ آپ نے غیاف پورس کونت اختیاری وبات کا ہجوم زاید جوگیا تو آپ وہاں ہے جہناتی کا ہجوم زاید جوگیا تو آپ وہاں ہے کہناتھاں ہوگئے اور یہ بریت بڑھی سے تو آپ وہاں ہے کہناتھاں ہوگئے اور یہ بریت بڑھی سے

آن روز که مرشدی نمید آنتی به کاگنت نائی عالم تبو نوا به شد اور قرای که کار خوا به شد اور قرایا که قاوت اور حصاری به به که خات سے گوشه شینی احتیاری جائے اور خوارت کی سے کی خات سے گوشه شینی احتیاری جائے اور خوات میں رہنے کے متعول بحق رہبے آپ فراتے ہی کہ میں مان وقت سے ادا وہ کہ لیا ایسی حگہ دموں کا اور حاق سے بی میں جول رکھوں کا الغرض سلطان المشائح نے ایک مکان غیاست بوری حاج مہر کے بازو نبوایا اور ایک مکان دومری حگر نبوایا دونوں مکانوں کے درمیان آور حاکو سے داید مسافرت نہ تھی اکثر شب بیدار رہتے آرام نافر اسے خوا بخدا میر خسر و فراتے جا بخدا میر خسر و فراتے جا بخدا میر خسر و فراتے ہیں سے فرات جا بندا میں سے فراتے ہیں ہے فراتے ہیں سے

گرم توگئی میں نے جب صورتحال آپ سے عرض کی تو فر ایا جب کہی اس ضعیف کے احباب عمع موں ترین میں میں میت کر

تواس صنعدف كوحا خرتقور كرور

النرض آپ کے زمانہ میات میں کئی سلاطین نے دہلی سی سلفت کی صب کے منجلہ معنی مخلص تھے اورىمض فى كف ان كا آكے اجابى بران موكا رسلفان المشائع شكطان غيات الدين لمبن كے دورسلطنت مي صفرت الني تشكر سے فلافت ما تى اور دېلى آئے سلطان صفرت كني تشكر كامعتقد تقااسك اس ك آب سے بھی اعتمقاد تام رکھا اور افلاص و تواضع سے بیش آیا آب سے بعیت کی اوراسکے ایک سال بعد وفات يائى اس كالفركاسلطان ماصرالدين محمود موجود نه تقا بعض اركان دوات كى متورس سيمخرالدين بن ناصرًا دین محمور حوسته ه سال کا تقااینے دا دائی حکّه تخت د ملّی میشکن موا وه بعی صفرت سلطان کے كامتحقديقا ليكن شراب وارى كى عادت مي مستلام كيا كاروبارساطنت مي ملل واقع موف كاتين سال ا الطنت كى المداريس ملال الدين فلي ك عكم سعو الكامرات تما مالت بمارى س قبل كرويا كيا ا وراد كان دولت ك آنفاق سے سلطان حلال الدین اسكى مگر توئت سلطنت برمبتما يه عابدورا مركم الطبع تغرفهم اورصاصيهماع تعايساطان المتائخ كى خدمت من كابل احتقادتها بيوسال حكومت كرفيك عبداليا والمواور مبتيع سلطان علاوآلدين كم بالقول اراكيا سطوالم س علاء الدين على اليفي على عكدو الي كافرا مرواموايد مرتعايه معي ول وجان مصلطان الشائخ كامتنف تعاير عالكعانه تعادان دو نواک نشیمزا د دن خفرخان اورست دی نمان کوصفرت سلطان الشائع کے مرید کروا دیا اورسلطان مخ كو عن صن كائمًا ماليه ندرتماان كوطلب كرك خود مي ستا اوروطف اشاآما يسلطان علا والدين بن سنهات الدين طبي ن بيس سال ك حكومت كى اور ورشوال هائية كووفات يا في اسك مبداس الركا سلطان قطب الدين ابنے والدي طُله مكران موا اور ابني تينوں معاليوں خفر فمال نشادي فما ك اور تنهاللين كوقتل كروا ديايي نكخضرفال وغيرى اطان المشائخ كرمد سمع اسائياس فيغ عنيا واكدين روى كى میت اختیاری اورسلطان الشائخ سے عدا ورت سے بیش آنے لکا اور پر کوشش کی کرسلطان الشائخ کو چد مقدات می طوت کرے لیکن کا میابی نرموئی اسکے میدنتبرے تام علاد کو جمع کرے مکم ریا کہ مہینہ کی تين راستاسي بلا قات كيك آئي شيخ نظام الدين كوسمها يا مائ كروه معي الحصاتحة عاضرو بالرقبول كري تو مجے اطلاع دی حائے تاکہ حس طرح سے میں انکو بلانا چاموں بلاؤں اور چید نامناسب باتیں بھی زباتے دکالیں ریہ تطب الدین غزندی عما آلدین طوی مولا نا بر ہا ت الدین اور و تکرعلاد سلطان المشائخ کے پاس آتے اور صورتحا

(شكارة النوت (۲۲۰)

اس معاملہ میں سبت کواد موئی حیکی تقصیل کی بیال گنجائش نہیں ہے۔ انہی دنوں میں شیخ علم آلدین علامه نبيره شيخ بباء آلدين وركى ملتاك سے دنتی آئے سلطان نے استقبال كيا عليم الدين نے بہلے سلطان المتّائخ سے لاقات کی اور میرسلطان سے ملے مورتخال معاوم ہونے برسلطان سے کہا کرسلطان المتّائخ ساع کے الم میں ان سے گستا جی متاسب نہیں یساطان ترمندہ موالیکن اسکے دل سے نفاق نه گیا آنفاق سے لکھٹو میں مہم دریٹ سوئی اورسلطان اس جانب شومیہ وگیا۔ ماحب تاریخ نفاقی لکھے ہیں کہ اس مہم سے بلیٹے وقت کہا کہ جب شہر پر پر نور نگابیا، کا م میر کم ولگا ر شنح کوشہر مدرکروں کا بیہ بات تینے تک پہونچائی گئی۔ آپ نے فرایا مہنوز دہلی دوراست ۔ جب وہ در سنج کوشہر مدرکروں کا بیہ بات تینے تک پہونچائی گئی۔ آپ نے فرایا مہنوز دہلی دوراست ۔ جب وہ تغاتی آباد میمونیا جود ملی سے دویاتین کوسس کے ناصلہ بر ہے اورعادت میں تغیرا نیت میر تھی کردومر روز شہر ہیونچ کونشج کونشہر مدر کروزگا اسی رات کو بحلی گری اور وہ هائے ہمیں اپنے مید مصاحبین کے سائقه بلاك سوكي اس كازاً خرسطات جارسال سي مي كروا اسك وداس كا فرز خرسطان محرب في الدين تغلق تخنت دنتني برمبنيعا وه مع بسلطان المتائخ كالمخلص ومعتقت رتماء اسكاس تخت يمتيني كيرا غاز مي حفرت سلطان المتائيخ كا وصال وكي سلطان تحديث آبكي م قديد عاليتان كنبدتع يركدوا في -ماحب مراة الاسراد قراتے میں كرسلطان المشائخ نے اپني و فاست كتين جارم يينے قبل اپنے وس مصاحبین نیراگ کوخلافت عطافرانی اورخلافت نامیدد کلیمنیر سیستین کر انی کو حکم دیا که وه اسکی تقل کرے ان كوديدس مبياكه جال الدين بإنسوى تعضرت تني تكري خلفا وكوفا فت نام لكوكر دياتها اورمغلوان خلفا وسن عَيْع نَفيه لَدين محود كواسِيا فبشين قرار ديا اور فراياله دنبي كي فركيري تميار سنزمور ميكي -اورتم ص مسجاد كى بورى طرح اداكرنا فيغ تصد الدّين كما النّاء الله تعالى -صاحب سير آنعار قين كليته بي كه حب سلطان المشائخ كي عربه وسال أنهُ اه و كي مو في تو آب بيار سوك الب كى بيارى جاليس روزس زائدة دى اكي دقوناز مبرجب آب سيده مي كن توكيه وزارى کاغلبہ منے اوراسی مالت میں آپ مکان والیوں میٹے گھرآئے کے بعد ریکیفیت رہیے لگی کور آپ کئی دفعہ ب الم شموط مع اور معرموش من أحلت أب في حمد كم آج حمد تما من في المبين حاضرين في حواب وياكه آب المازا واكردى فرايكه دوباره يرعين كاسطم مرتاز كورا دافرات رسے اوراس معرعد کا تحرار کوتے رہے سے میروم میروم میروم ا درخواچه آقبال سے جو ملازم خاص تھا فیرا یا کہ گھرس جے

سيين في أكر اطلاع دى كرستقيم ديا كيالكين فقراء كے لئے فيرمن اناح رو كياہے آنے فرايا كەسكوكىول ركھاكى بے لېذا آپ نے انبارها نۇن دايار تورك كام اناج لنا دياكىيا اورگه كوجها رودىدى كمی الے مبرتمام والبتكوں نے حاضر و كرعرض كيا كر هنورك مبكينوں كالي حال او كا - فرايا كرمير بعد ميرے روضه سے اتنی آمرنی مو آئے ہے کا فی مز حائے گا الفرض جالسیں روز تک کھانا نہ کھایا اور کھتلومی لم کردی چالیہ ویں دن بروز جہارت نبه تباریخ ۸ردیم الثانی ۱۳۲۰ سطوع آفتا ب کے بعد حان کتی تشاہر موگئے

اورومي من مفول موث وحمة التديعا في عليه ر

صا مسيسير آلاوليا ورقمطرازس كه حبب لطاب المشائخ كو قبرس امّا راكيا حرت تني شارك خرقه مأر كومب زميت آب يدارُ حدا دياكي اورحفرت كُغِبُ كالصله مركح يتيح ركعاكي اسلط كرصوفيو كارمنور ہے کہ اپنے بیر کے خرقہ کو یا اپنے فرزندصال کو دیتے ہیں یا بھر اپنے ساتھ قبریں لیجاتے ہیں آپکی نازخیات نین دکن آلدین بسرہ عفرت نین بها دالدین ذکرئ نے پیاهائی اور آپ کے روضہ کی فدمت کے لئے جا دفرقہ مقرر کے ایک فرقہ حضرت نوا حبر محرا ورفوا حرمیسی بن شیخ مدرالدین الحق کی اولاد کا تھا۔ روسرا فرقہ نوا جر دفیع الدین بارونی اورخواصفی الدین نوح کے فرزندوں کا تھا جوسلطان المشائع کے فانوادہ سے تھے۔ تيبرا فرقد قوا جرآنب كيرك فرزندول كاتعاج آب كمصلار دارا ودرست تنددا رتع جي تعافرة خواصم مبشر كى اولاز كاتما عبصرت سلمان المشائخ كے خدشكار تھے ضرمت تولىت خوام قطب الدين اور خوام نظام الدين مع سيرون كيمه عرصه سے فرزندان كني شكريئ تعلق موكمني حدد الى مين قيام نديريس رحسة الله تعالى عليه

آب كاسلسائه تسب مفرت موسى عليال الم كسبونجياب آپ صرت تنج كي علفا وسي تعيد . أضا حب اجباراً الآخيار كريم وجب آب كو حفرت سے والادى كى تنبدت عي تقى ابتدائي سلوك مي اسقدر رماضت اورميام ومكياكه مصاحبين كوتاب صحبت باقى تررى اورآب كابه عالم تحاكه زبان مبارك ے قہریا للیف وکرم کے حویکلات بھی صادر ہوتے اسی وقت اس کے مطابق ظبور موجا کا آپ قلب ام ركاة نيدم

برتھے اور ولات موسوی کے مامل تھے۔

يزركان سلسا يستنقول ب كرحفرت كيغ شكيف آب كوخلا فت عطاكرف كو مورساطان الشائخ كى خدرت ميں دللى رواند كرويا كر وہاں مخيرس ـ اوراكي قول كے مطابق حفرت كنج شكرنے آسي عوريا فت كياكرتم كونسا مقام جاہتے موستنج على صابر نے عرض كيا كداگرا حازت مو تو د تتي ميں رموں كا حزت توف كم خلانت نا مدد کر فرما یا که اسے پیلے شیخ حال بانسری کو تبا ناا کے بعد د تلی مبانا ۔ حب آیے قلیمُہ بانستی يموني تو نتيخ جال بانسوى كو فلافت نامه دكهايا اوراسي وقرت دنكي روايد موث كي اجازت جاسي خيخ جال نے فرایا کرائیں کیا ماہری ہے۔ وہ تی کے صاحب و لات کے لئے برد باری لازم ہے اور تم سے اکسا مت مى تغيرنے كى طاقت نہيں۔ كامكس طرح جلے كا. شيخ على صّابر كال كتفنا اور بينيازى سے جواب ديا فین جال با وجود منکسرالزاج سورک عنان صبران کے باتھ سے جاتی رہی اور انہوں نے ملاقت نامہ چاك كردياستيخ على صابرت كباس ختهاراسلدكات ديا تم سيسال ديشخيت هارى درسيكا. آخراس طرح مدا صرت على آحرمابر بانتى سے برگشته برگفت کی خدمت س مامزمو شے اور ورت مال بيان كانج النف كالمياس كاغذكوانبوس فياره ياره كرديا حير البيس حاسكتا كسكن س تبيس اس كاغدى نقل دور کا میدون کے معدای نے اعازت نامدانی دستخط کے ساتھ عطا فرایا اور آپ کو جانب کالیر روالذكي جوبيا لرك دامن في واقعه اوراسوقت نهايت آباد تعاجب آب ن كيربيوني كروبال سكونت، افلتيارى معض على وظامر اورفتالخين آب ك خلاف مو كلي كيونكم أب قلتدرمترب كم صفائی باطن کی جانب اسقدر متقت دیتے کہ ظامری رسوم کی یا سندی ندکرتے تھے آپ کے اصحاب عبی نهایت به باک رستے تھے کیونکہ صوفی کو مقام ڈوق میں انسی صورت بھی بیش آتی ہے کہ اس کو لى كى مدح و دُم كى بر داه بنسي موتى بعض كوتا ، بمتى ليفضلت كاخيال ركھتے ہيں اور بھراس مقام سے ترقی كرتے من اسلے صفرت سلطان المت نئ فراتے من كواكر سالك كے دل من الك تنكے كيے برا مرفح اخلق ک رعامیت با تی رہے تو اس کے لئے معرفت حق کا ماستہ سنرہے ۔ خیا نجیر انک عارف کہتے ہی کہ اس بارے مي كوفى فذب يس مع صوفيا ن الم صفا وارت إنبياد موست بي اورانبيا ومعدم موسق بي اسم انك اقدال اورا قعال بنيمروں كے اقوال وا فعال كے مطابق موستے ہيں اپنے ارادے سے بير رست بدار سميت سي - اليه صوفيان ستغرق كتى سمية بن ال كريمي ظامرى وبالمني عمل سے امرا الى كى مخالفت ظا بربس موتی اسلے اولیاد کو معصیت سے محفوظ کیا جاتا ہے اسلے ان را عراف صداور عدم بھیٹر کے ماعث

جَلُواةِ النِوتِ }

مِوْتَاہِ مِرْسِ مِعْرِت تِنْ عَلَى مُلَامِرًا قُوال كَى شَرِب مِو كَى قولِكُ آبِ كَ معتقد مون كَكُ ص سے علاد ظامر اورمشائنین کے حدیں اصافہ مؤلیا ایک روز شخ علی هآمرانے اصحاب کے ساتھ تاز حمیہ سے پہلے معبد كئه اورمبرك قريب مبيع كئ جيال علادا ورمتائخ بنيها كرت تع اس ك بديه جاعت أن ا ورسنمی سے میش آگ اوراس مگہ سے اٹھنے اور دوسری مگہ بیٹھنے کے لئے کہا۔ خینے علی صابر کے احماب ف نہات تو اضع سے کہا کہ یہ نداکا گھر ہے سم پیلے آئے اوراس جاد سیکھ گئے آپ اپنے مکارم اخلاق سے میں معانف فرائے ابنوں نے زیا دتی شروع کی اور کہا یہ مگلہ سارے آباد واحداد کے زمانہ سے م رے الم محقق ہے تم یماں برگر نہیں سٹیوسکے جب بات بہت اسے بڑھی تنے علی صابر نے عالم حال مِن مراقبه سے سم انعاکر فرایا که صاحب ولاست تمسے زیا دہ اس مگر میٹیف کے متحق میں۔ اس جاعت نے نا عاقبت اندلتی سے بوجینا نٹروع کیا کہتیں کیسے میتہ میلا کہتم صاحب ولامت موالیں دلیل بیش کرو۔ آپ جذِيه مِن آكِر معدس ما مرتك كم أورفه الماكه دليل يدب كرتم سب لوكر اسى وقت الماك موما وكالرحق مين كم وبين جارسوعلادا ورشائنين شال تع كريس صف اتم بجيد كي حوارك بيع كري عه وما من سے بیٹی آئے آپ نے غلبہ حال میں فرمایا کہ اب اس سے کام نہ چلے گا میں نے حق تعافی سے دعائی کہ اس تقسيم كوئى زنده ندرس اوروه قبول سوكى اوريد تقيد اسط بدسركر آباد ندسوكا يرع نزدك یماں کی ویرانی آیا دی سے بہترہے۔ حس طرع آپ کی زبان سے نگا تھا اسی طرح کلیر آج تک فیران ہے سر خید بعیض سلاطین نے اس کو از مرتو آیا دکر ناچا ہا گر آپ کے تقرف سے آباد نہ موسکا۔ اس م مع ایپ نے کئی کرا اس بوضی تعقیل مؤجب طوالت سوگی۔

آب نے آخر انہ میات میں شیخ شمس آلدین تکرک کو خرقہ فلا فت عطا فرا یا اور اہمیں تعبہ یا فی میت کی میاب دوانہ کیا اور اہمیں تعبہ یا فی میت کی میاب دوانہ کیا اور وہاں کا صاحب ولامت کردیا انہوں نے مرض کیا کہ دیا استی نتر شرف الدین اولا اور علی قلندر میں آب نے کہا کہ کیم خیال نہ کرو کہانکا وقت اخر قربیب ترکیمونیا ہے۔ اسکی فعیل اوال یو علی قلندر میں نہ کور موبد گئے۔

آپ کی و فات ۱۱ر میع الاول شند برمانه سلطنت جلال الدین حلی واقع موئی - آب سلطان المث کی وفات سے چدرسال سلطان المث کی وفات سے چدرسال پیشتر آتفال کیا آپ کی فراد قصید کیرسی و اقع سے زحمته الدُدتا کی علیہ -

## وكرست ربين

## فارغ ارتيع عيوب عاشق مطلوب شبها زوقت نواجه كر مجذ والطيم

المنافة البوت (١٢٥)

ا خوات گارموا فرا و کوک نے استفراق سے سرا تھا کوفر الیا ہے مرکسی کو بکن دیا تو فرگ بند باتو فرگ بند سرور کشتے و تن درگنگ ملک علاد آلدین اس بت رت سے خوش خوش اوٹا دو تین روز کے بور ، اررمفان ۱۹۵ کو سلطان ملال آلدین اسی طرح ادا گئے جیا کوکت تسیریں ندکور سے اسکے بود علک علاد آلدین د بچا کے تحت بر بیٹھا ۔ خواج کوک کے محالات اتنے زیادہ ہی کو حد تحرید میں نہیں آ سکتے حضرت خواج کوک کی مزاد قصید کرہ میں زیارت گاہ خاص وعام ہے آپ سلطان المت کے جم عصرت و حد التحدید

و کرسٹ ریب اندوسیا و آندنیا بورکاشف ارصور عالم علوم حنوی میرسیدالدین بن عزیزالدین مور اندوسیا و آندنیا بورکاشف برصور عالم علوم حنوی میرسیدالدین بن عزیزالدین مور

تم بوڑھ موھیے مو تواسینے دو نوں لڑکوں کو بیش کو کیو تکہ سلطان کے جوالے کیاا ورخو داس مجبوراً اپنے دونوں صاحرا دوں عزیز آلدین اور جالیآلدین کو سلطان کے جوالے کیاا ورخو داس مقبد میں رہے چیزروز کے بدرسلطان فہرت آ ہے تشمیر کی جائب بھاکتی کی ۔ وہاں مخت تحقا پڑا میاں تک کہ ایک کا ایک ایک کا ایک ایک کا ایک ایک کا ایک اطلاع بعض حاسدوں نے با دشاہ کو بالمنی سے روز آ نہ دومو کئے بال کے عرف کرتے اسکی اطلاع بعض حاسدوں نے با دشاہ کو دی کو سیدزاد سے کیمیا سازی کرتے ہیں سلطان نے مرسیدعزی کے طلب کو تعیمی پیش موسید اور کے موان کے موان ماسید میں اور سلطان نے دبئی ترمنگی شائے کے حلک کریے اس کے حل کر دیا ان کے قبل کے دیوا ایک بڑی جاء سے برگت تہ ہوگئی اور سلطان نے دبئی ترمنگی شائے سید جال الدین ایسی المحق کے دیا اور جیرہ موان حاست کو خانقاہ کے مصادو نے کئے وقف کو دیا اور برہت مہر یا نی سیسیس آ نے کے دید فرایا میرے موان کی مرسید علیا دالدین ایسی ایسی کی جائے اور برہت مہر یا نی سیسیس آ نے کے دید فرایا میرے موان کی تو اسی وقت ان کا انتقال مواسل کی مواسب دوانہ ہوئے میں فاتحہ پڑھیں کے جب بھی تی گئی تو اسی وقت ان کا انتقال مواسل ان کی مواسب میں فاتحہ پڑھیں کے جب بھی تھی ہوئی کئی تو اسی وقت ان کا انتقال مواسل ان کی مواسل کی مواست نام مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواست نام مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواست نام کی مواسل کی کی مواسل کی مواس کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل کی مواسل

وكرس<u>ت</u> ركف في المتقدمين سالاردين بينيوائے قوم حضرست بره سعيارلدين محر المتقدمين سالاردين بينيوائے قوم حضرست بره سعيارلدين

آپ کا عرف حاجی سیاں مرورفای تھا آپ اکا برخا ذان رفاعیہ سے تھے قامنی محمد فاصل اپنے رسا لڈینج میں لکھتے ہیں کہ آپ کے ابعد آچے خاندان کو آپ کے نام پر برورم کہا مانے کا ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے بار عرب وعم کے کئی شہروں کی سیاحت کی بقی خیا تجہ د کہی ہوں آک اورسلطان المشائع سے طاق ت کی فوجینے مید آئی موجود کی میں سلطان المشائع نے وفات یا فی اور آپ نے اپنے اپنے میں کہتے ہیں کہ ما جی سیاح مرور حفرت کنے شار کے تواسداور سیاح کر ارفاعی کی اولا دیتے ہے۔

آب سے کئی خوات عا دات ظامر مویش - تعوف میں آب نے طفوظات تحریر کے موسندعالیہ القائی سے اس میں خاص طور پر اللی باطن کی کاز کا ذکر کیا ہے جس کے تقور سے حالت اورکیفیت بدا سوتی ہے آب کاسن و فات نظر سے نہیں گذرا آپ کی مزار قند معاریں زیارت گا و خلائت ہے ۔ رحمتہ اللہ تعانی علیہ -

# ور المرابعة المرابعة

آپ کا طان روز کا رہے تھے صاحب مال توی تھے آپ کے والدمیر سید نظام الدین تغیدا دیے اکا مر سادات سے تھے بلاگر کی عارتگری کے زماندس سندوستان آک نیم بائی میں متوطن موٹ اوراسی ملکہ جوار رحمت من مكه با نى الغرض ميرسيداميراه موتحصيل علوم طام رى ميرسيد علاد الدين كى خدمت مين بإوني اوران سے خرف بيت عاصل كيا ماور خانوا ده سمرور ديد كاخرقه خلافت آپ كے دست مبارك سے بہنا ۔ جوشین النیوزخ کے خلیفہ کال تھے ۔ میرسیدامیرا ہ نے علوم صوری ومعنوی کی تکیل کے بعد مراغ س مدارتنا دین مکن موا ایک عالم آب کفین سے بیرہ مندموا آب کے ایک ماہرا دہ تصحبن كأنام سيدتا يحاه تقايد مي صاحب مال تميع اوردائم الخرج اورمترب لامتيه كم مال تع الية جال ولاست كواغيارى نظرول س بونيده ركفت في الك وفعد كيرسيداميراً مسونة بارى من مِسْبًا مو مُعِ اورزندگی کی امیدتُدی یسیدتاع آون کال ملندهمی سے خودکو اینے پدر نردگواریسہ فداكر دیا د درانكی بیاری خو دیلے بی اور جا ن كئی تسلیم مركے سید الوحیفرامیر ما و كوصحت موگئی لیكن ان سے دل مين يخطره بيدا مو الدميرسية ماج الاكيامال موكا أنفاق سع جوما وردات كو الكي مرقدك ياس ميها تقا اسكى تىلى يەرىرى روشنا ئىسى يەرىت كىي وىي ظامىرونى جب كى دەزىدە دىايىرىت مىنىس بوكى دەبىيت يېجىسە به که جانِ تاج مه برعر شن بروند کائے مرغ زیرک عصرموی المراميرا و الميراه كالات أكى تصانيف سے ظام رہيں آپ كاسون وفات نظر سے نہيں گذرالسكون آپ ر لطان قبرورشاه کے ہم عصر مجھے ویا ۲۰۰ میں تنت زنبی سرمتمکن موا آپ کی مزار نہرائے میں ڈیا د

ور المرابية مورونه بال بروباری فرم اسرار باری قطالت انجیشی شرفالدی می مبری خوکرفته بال بروباری فرم اسرار باری قطالت انجیشی شرفالدی می مبری

آب صوفیائے کالمین سے تھے۔ صاحب شان فلیم اور لبند تمت تھے آپ نے اپنی تھائیف میں آداب زہب صوفیہ اسقد رسان کے ہی جو دو مری کتا ہوں سن نظر ندائے آب کے والد بزرگوارہ مر شخصی میں شخصی میں صاحب کو است تھے آپ کی مرقد تصبیر میں واقع ہے کیکن شیخ مترف الدین شیخ بخرب ادین کھر کے مرد اور صلیفہ تھے جنے احوال قبل اذیں تحربر کئے جانچکے ہیں کہ ان کاسل ادادت میں میں دور اس کا سلے ادادت میں کہ ان کاسل ادادت میں دور اس کر سے میں کہ ان کاسل ادادت میں دور اس کے میں کہ ان کاسل ادادت میں دور اس کر سے میں کہ ان کاسل ادادت میں دور سال میں کہ دور سال میں کہ میں کہ ان کاسل ادادت میں دور سال میں کے دور سال میں کی دور سال میں کہ میں کہ دور سال میں کہ دور سال میں کہ میں کہ دور سال میں کہ دو

سن تم الدّین کرئ تک بیو تمکی و می کوی شیخ شرف الدین کے والد نیخ بی منیری الیک مناوی مناوی الیک منا

كواني ال ك وال كرك ديل كي طرف روانه موكك وبال يرسلطان الشائخ سے ملاقات سوِّلُیُ سلطان الشّائخے ہے محلس انکی مانب متو مرمور فرایا یہ باز مارے حال میں نہ آئے گا۔ و با رسے آپ یا نی سیت روانہ موے اور و مارٹ نے شرف آلدین نے او علی قلمدری خدمت يارى - قلتدرية فرايا حفرت مي مصطفاصل التراكيدو المركة وحراس فتح باب بالقاتم كو اوہ را مگیری موگا محقرید کہ جب آب را مگیریونے تو شخ بحت الدین کے مریبوٹ اورانہوں نے خرقه فلافت اپنے تام پیروُں کی امانت کے ساتھ اٹیجے والے کیا اور فلافت نا مہ لکھ کرائیں جھت كيا وركهاكه راسته مي كونى خراد رطع تو والس ندمونا ايك دومنزل كئے تھے كه خواصر كى وفات كى نجر بلی جا اکرواسی موجائیں سکی خواجری وصیت یا د آنے پر آئے بڑھ کے معراینی ال کے پاس آئے ماں رنے وغم س متبلاتیں اور ان کے آنے تھتے نہ تھے میں روزماں کے یاس میو تیجے آ دھی را مو حلی متی بارست ما تسدیدی متی ماں مرکبدے رورس تعمین کداس اندھیری رات میں تمرف الدین كهال مونك وه اسى وقت كهرس واخل موف اورصحت من كعرب مركم ال كوا وادرى ال في الدر ار آب نے کہا آپ صحن میں آئیے اور تجھ دیکھنے کہ میں کس حال میں موں جب آ کی اس و بال بونی توديكيماكة أب كير فتكبن اوراس عيكه جبال أب كفرك بن بكرث نبس موري سبع. آب نے کہا اے ا س می تعانی میری اسقدر حفاظت کرم ہے آپ کیوں میری فکر کوتی ہیں ۔ مجھ غدامي والع يعفراس وقت الكي السه وواع كيا اور وه كن سال راس صحرات كوورا حكيري تھرے رہے اور کئی کھا لات عاصل کئے ۔

کھے ہیں کہ شیخ من کا کو اور احد نہاری صاحب مقابات اور مست و مدت تھے نیخ نر الدین منیری سے مدورہ الغت رکھتے تھے اتفاق سے وونوں بزرگوں کا بزیانہ سلطنت فیروزشاہ دہتی میں گذر موا غلبہ حال میں اسرار حقابی بے بردہ کھنے سکے علائے علائے طاہر نے انکے حَل کا فتوی ویا حالالکہ کئی بزرگ دہلی میں موجو دہنے میکن کوئی ما نع نہیں موسے جب بدخبر خیخ شرت آلدین منیری کو بہتر نی تو کہا کہ جب ایسے اور کے ایسے اور کے دیا اور سے خیا تجدا ہے میں اور کہ بروا کہ کچہ عرصہ کے بعد امیر میں اور کے دورا آپ کے ملتوبات مقبول ہیں اور صوفیا کا ان برعمل درامہ سے خیا بخد ایسے میں مورا کہ کچہ عرصہ کے بعد امیر میں اور مون درولش میں درامہ سے خیا بخد اکیے میں اور درولش ملاء کا محتاج موجہ درولش میں ماد کا محتاج موجہ درولش میں ماد کا محتاج موجہ درولش

آب کے کہالات کااس سے اندازہ کیا جاسکتاہے ۔ آجی و فات روز بینج بند الرینوال ملک کیا میں ٹیا نہ ساطنت فیروز شناہ واقع موئی آپ کا روخہ بہار میں مرجع فلائی ہے۔ رحمتہ اللہ تعافی علیہ۔

تِعنيف حزت سِيَّاه ظام على قا درى الوسوى ع ا- ترفر لطالف اللطيع متمل را حال حفرت سيرالا بال سيدنشاه مبلالطيف لاابالي واولا دحفرت مدوح هديه بيدره روبيم يه حيالعفر حفرت سيرشاه وحيدالقادري الموسوق كاكلام اور ۲- کلام عارف". آیے احداد کا تذکرہ פנע כל נכיע \_ندا وسل اوركستعانت كموضوع يراك جامع تعنيف ومفرین مختین فقبا ادراکابرین کے برشارارشان كى روشنى مى قرىد كى كى بىد مديد كوس دوسي م ـ ترمیشکوهٔ انتیوهٔ (ملاول) ــ \_\_\_\_تعنینه مفرت ریشاه غلام علی مت دری حديبي دومير صديد بي<u>س رومير</u> حدير سپرره روسير مترج كانعتيه كلم ومزبان اددووفارى) عدب وسس دومير مترجم كنفزليات اوزمتنف نظمول كالحبوعه عديه وسس دويير (ملنے کے ستے) مرکان مترجم دیورهی مفرت مولوی فمور فع دروازه اعجاز دنگ کیس استودنس بك إوس وذيكم آوين كتب

|                | •            |       |      |
|----------------|--------------|-------|------|
| ·              |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                | <b>3</b> .   |       |      |
|                | •            |       |      |
|                |              |       | **** |
|                | 0            |       |      |
|                |              |       |      |
|                | •            |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              | • .   |      |
| fo.            | <b>.</b> • • |       |      |
|                |              |       | •    |
|                |              |       |      |
|                |              |       | •    |
| <br><b>16.</b> |              | • • • |      |
|                |              |       | 0    |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              | •     | •    |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              | . *   |      |
|                |              |       |      |
|                |              | ,     |      |
| :              |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       | : 1  |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       |      |
|                |              |       | 0 0  |
|                |              |       | е е  |